

### حرف اوّل

# ﴿ يروفيسرڈا کٹرمجم مسعوداحمہ ﴾

مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمة (متونی ۱۳۸۱ه ۱۳۸۱ه) عالم اسلام کے مشہور ومعروف عالم وعارف ہیں۔آپ کی پاکیزہ اور برگزیدہ شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ تقریباً ایک صدی قبل آپ نے عقائد وعبادات اور اخلاق سے متعلق طلبہ کیلئے تین رسائل (۱) مظہر العقائد (۲) ارکان دین (۳) مظہر الاخلاق 'تصنیف فرمائے تھے جو ۱۹۱۲ء میں دہلی سے شائع ہوئے تھے۔ چونکہ مجموعی طور پریدرسائل نہ صرف جو انوں کیلئے بلکہ بزرگوں کیلئے بھی مفید ہیں اس لئے راقم نے تینوں کو بکجا کر کے اس مجموعہ کا نام ضیاء الاسلام تجویز کیا ہے تاکہ قارئین کرام کو ایک ہی جگہ اسلام کے بارے میں ساری ضروری با تیں میسر آجائیں۔ بعض رسائل میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔

اسوفت مسلمانوں کے عقائد متزلزل ہورہے ہیں، وہ عبادات سے غافل ہورہے ہیں اور اسلامی اخلاق سے عاری ہورہے ہیں گویا بشری خوبیوں سے محروم ہورہے ہیں اس لئے ضیاء الاسلام کی اشاعت وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ دوسری زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہوجا کیں تو بہت مفید ہوں گے۔ بفضلہ تعالی عزیزہ فاطمہ مسعودی (لاہور) نے کام کا آغاز کردیا ہے اور مظہرالعقائد کا انگریز کی ترجمہ جناب قدیر محمد قرایش (سیشن جج) نے مکمل کرلیا ہے۔ مظہرالاخلاق کا ترجمہ فاطمہ مسعودی کررہی ہے۔ ان شاء اللہ بیتینوں ترجمہ جناب قدیر محمد قرایش (سیشن جج) نے مکمل کرلیا ہے۔ ان شاء اللہ بیتینوں ترجمہ خابہ قدارہ اسلام کے نام سے شائع ہوں گے۔ المحمد للہ الاخلاق کا ترجمہ فاطمہ مسعودی کررہی ہے۔ اِن شاء اللہ بیتینوں ترجمہ لائے اور مسعود بیکرا چی ضیاء الاسلام کی اشاعت کی سعادت عاصل کررہا ہے۔ بیادارہ تا 199 ء میں قائم ہوا اور مختصر مدت میں تقریباً ۱۰ کتابیس شائع کرچکا ہے۔ جوا یک لاکھ سے زیادہ تعداد میں جھپ بھی ہیں۔ مولائے کریم ادارہ کے اراکین ومعاونین کو استفامت کے ساتھ ساتھ اجمعظ فرمائے۔ آمین بجاہ سیّدالم سلین رحمۃ اللعالمین وعلی آلدواز واجہ وصحبہ وسلم

احقر محمد مسعود عفی عنه ۱۷/۲-ی پی ۱ی-ی -ای سوسائی -کرا چی سنده ۱۸رجب المرجب ۱۳۸۸ ه بمطابق ۱۹ نومبر ۱<u>۹۹</u>۷ء

#### فكرس

#### (۲) عبادات

پہلاباب ..... بشرع کے حکموں کے بیان میں
دوسراباب ..... نجاست اور پاکی کے بیان میں
تیسراباب ..... وضو کے بیان میں
چوتھا باب .... خسل کے بیان میں
پانچواں باب .... خیم کے بیان میں
ساتواں باب ..... رمضان کے روز وں کے بیان میں
آ تھواں باب ..... کو قاور فطرے کے بیان میں
نواں باب .... ج کے بیان میں
دسواں باب .... ج کے بیان میں

#### (۱) عقائد

.....ابندائيه پېلاباب.....فدجب دوسراباب....الله تيسراباب.....الله چوتفاباب.....الله پانچوان باب.....کټ آسانی چهڻاباب.....انبياءورسل ساتوان باب....دشرونشر آڅهوان باب....دشونشر نوان باب....ايمان واحکام نوان باب....ايمان ويقين دسوان باب....ايمان ويقين پېلاباب....اخلاق ورذائل پېلىفصل.....اخلاق ذمىيە دوسرى فصل.....اخلاق تىمىدە

دوسراباب .....آدابِ زندگ

ربها فصل .....زبان سے متعلق آ داب
دوسری فصل ..... کان سے متعلق آ داب
تیسری فصل ..... کھ سے متعلق آ داب
چوتھی فصل ..... ہاتھ سے متعلق آ داب
پانچویں فصل ..... پیٹ سے متعلق آ داب
چھٹی فصل ..... پیٹ سے متعلق آ داب
ساتویں فصل ..... پیر سے متعلق آ داب
ساتویں فصل ..... پوشش دزینت سے متعلق آ داب
نویں فصل ..... پوشش دزینت سے متعلق آ داب
نویں فصل ..... ہا ہمی ملاقات اور مجلس سے متعلق آ داب
دسویں فصل ..... ہا ہمی ملاقات اور مجلس سے متعلق آ داب
دسویں فصل ..... ہا تا داب

تيسراباب ....نصائح ونكات

# بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلي علىٰ رسوله الكريم

#### (۱) عقائد

واضح ہو کہ جو باتیں دین کی اصل ہے متعلق ہیں ان کوعقا کد کہتے ہیں۔اس میں اللہ کی ذات وصفات اور دوسری معلومہ باتوں کو ثابت کرنے کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور اس سے غرض رہ ہے کہ ہر انسان اپنی تحقیق سے خدا اور اس کے دین کو پہچانے اور آئکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے دین کی پیروی نہ کرے۔

خدا تعالی نے ہم کو پانچ تو تیں دی ہیں یعنی دیکھنے سننے سوٹکھنے چکھنے اور چھونے کی قو تیں۔ بہت می باتیں ان کے ذریعہ معلوم ہوجاتی ہیں کیکن بہت می ایسی باتیں ہی ہیں جوان قو تول سے معلوم ہوجاتی ہیں کہ بید دُنیا ہمیشہ سے نہیں ہے تو ایسی چیزوں کے جوڑ توڑ سے ہم نا معلوم باتیں توالی چیزوں کے جوڑ توڑ سے ہم نا معلوم باتیں دریافت کرلیں۔

لبعض با تیں ایی بھی ہیں جن کونہ حواس معلوم کر سکتے ہیں اور نہ علی کو اس کے معلوم کرنے کا بہتر طریقہ بیہے کہ پہلے ان دوذ را کع سے ایک ایس ہستی کو معلوم کر لوجس کا جموف بولناممکن نہ ہوا ورجس کو جموف بولتے بھی کسی نے نہ دیکھا ہو پھر جو پچھ وہ بتا دے اس کوابیا سمجھو کہ جبیباتم نے خودا پنی آئکھوں سے دیکھ لیا ہو۔اب ایسی چیز اللہ کی ذات ہے جس کو ہم نہ حواس سے معلوم کر سکتے اور نہ عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ ان دو ذریعوں سے اس کے آثار اور نشانیوں کا بتا لگا سکتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ذراسی ہدایت سے منزل تک پہنچ جا کمیں اور میہ ہدایت اس کے رسولوں سے مل جاتی ہے۔ جن کواللہ تعالی اپنے مجزات دیکر جبیاں ذراسی ہدایت سے منزل تک پہنچ جا کمیں اور میہ ہدایت اس کے رسولوں سے مل جاتی ہے۔ جن کواللہ تعالی اپنے مجزات دیکر بھیجتا ہے ورنہ تو ہر کس ونا کس نبوت ورسالت کا دعوی کر سکتا ہے۔

مثلاً ہمارے رسول حضرت محم مصطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم وہ وسرے بہت سے مجوزات کے علاوہ بے داغ سیرت مبارک اور قرآن کریم دے کر بھیجا۔ الیمی بے داغ سیرت کا وجود یقیناً ایک عظیم مجز ہتھا جس نے تمام اہل عرب اور بعد میں سارے عالم کو متاثر کیا اور معجز ہ قرآن نے ان کے زبان دانی کے فخر کو خاک میں ملاکر رکھ دیا اور وہ بے ساختہ بول اُٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں 'یہ تو ربّ کا کلام ہے جو کسی فرشتے کے ذریعے آیا ہے۔ یہ یقیناً سچاہے کہ لانے والا بھی ایسا سچاہے کہ اس نے بھی دنیاوی معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا' پھرید دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ يبلاباب مذهب

# سوال .... بعض لوگ كہتے ہيں كەند جب كى كوئى ضرورت نہيں - كيابيلوگ حق پر جيں؟

جواب .....حقیقت میں فدہب سے اس وقت بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے جب فدہب کو اس صورت میں پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کو جماری ضرورت ہے اور جمیں اس کی ضرورت نہیں۔ سچا فدہب تو وہی ہے جس کو انسان کی ضرورت نہ ہو بلکہ انسان کو اس کی ضرورت ہو۔ مشرق ومغرب کے مفکرین اور انقلابیوں کے حالات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سب نے دین تو حید اسلام سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ انسان کو فدہب کی کتنی ضرورت ہاس لئے بخالفین حق پڑنیں۔

سوال ....بعض لوگ کہتے ہیں کہ دہریہ جن کا کوئی ندہب نہیں نہایت کا میاب زندگی گزاررہے ہیں تو پھر ندہب کی کیا ضرورت رہی ؟ جواب ..... بید خیال غلط ہے کہ دہریوں کا کوئی فدہب نہیں۔ دراصل فدہب ان افکار وخیالات کے مجموعہ کا نام ہے جن پر زندگی کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیاد کسی نہ کسی شکل میں دہریوں کے پاس بھی ہے سویہی ان کا فدہب ہوا۔ اس کیلئے وہ جیتے ہیں اور اس کیلئے وہ مرتے ہیں۔ کسی مشتر کہ دستور العمل کے بغیرتر تی کرنا تو کھازندہ رہنا مشکل ہے۔

اصل میں دہر میلوگ وہ احسان فراموش ہیں جو مذہب کے افکار و خیالات سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں مگراس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اصول وضوابط میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آیات و قر آئی کے ہو بہوتر جے تک مل جائیں گےلیکن چونکہ میہ باتیں انہوں نے نقل کی ہیں اس لئے انہیں کی مجھی جاتی ہیں اور ترقی کا اصلی رازعوام کی نظروں سے یوشیدہ رہتا ہے۔

شکیوں اور انسانی فائدوں کاعلم دوطرح ہوا ہے۔ ایک فدہب کے ذریعہ اور دوسرے تجربے کے ذریعہ کیکن دراصل بید نہ ہب ہی ہے جس نے سب سے پہلے انسان کوئیکیوں کی طرف متوجہ کیا پھراس نے تجربے کی روشنی میں اس کو پر کھا اور صدیوں بعداس کی حقیقت آشکار ہوئی۔ اب اگر کوئی انسان نیکیوں کو اپنا تا ہے تو غیر شعوری طور پر مذہب کو اپنا تا ہے خواہ وہ مانے نہ مانے مگر وہ مذہب کا حسان مندہے۔

# سوال ..... يه جو كهاجا تا ب كه فرجب مين عقل كودخل نبين تو كيابيه بات صحيح بع؟

جواب .....کم سے کم مذہب اسلام کیلئے یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اس کی بنیاد حکمت پر ہے۔ ہاں اگر اس اعتبار سے یہ بات کہی جائے کہ عائے کہ عقل جس بات کوصد یوں میں دریافت کرتی ہے وحی آن کی آن میں بتا دیتی ہے اسلئے عقل پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے توضیح ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہ جوائی جہاز موجود ہے کارمیں نہیں نہ جائے تو اس کا مطلب بیٹییں کہ منزل تک کارمیں نہیں پہنچ سکتے بلکہ مقصود سہ سے کہ جب ایساذر یعہ موجود ہے جوآن کی آن میں پہنچا دیے کیاضرورت ہے کہ وقت بھی ضائع کریں اور تکلیف بھی اُٹھائیں۔

سوال ....بعض لوگ كہتے بين كه ند بب اندهى تقليد كانام ب كيابيد بات وُرست بي؟

جواب .....ا ندھی تقلید کے بغیرتو زندگی میں چارہ نہیں۔ دنیا کے بے شار ملکوں اور شہروں کو اپنی آئکھوں سے س کس نے دیکھا ہے لیکن سب ہی یقین کرتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ پہلے دکھا وُ تب ما نیں گے۔ اسی طرح بہت سے تاریخی حقا کُق پر بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں اگر یقین کیلئے دیکھنا شرط ہے تو چاہئے کہ کسی بات کو بھی کر لیتے ہیں اگر یقین کیلئے دیکھنا شرط ہے تو چاہئے کہ کسی بات کو بھی بغیر دیکھے نہ ما نیس کیاں اگر ہم اس پر اصرار کریں تو خود ہمارا وجود مشکوک ہوئے جاتا ہے۔ کس نے اپنے والدین کو پھشم خود دیکھا ہفیر دیکھا ہے لوگوں کے کہے پر یقین کر لیا گیا ہے۔ اس مرحلے پر بیت لیم کرنا پڑے گا کہ اگر متواتر خبر یں ملیس اور پچی شہادتیں میسر آجا کیں تو کو کی وجہ بہم اسے فرخ دل ہیں کہ جھوٹے سے لوگوں کی تو کو کی وجہ بہم اسے فرخ دل ہیں کہ جھوٹے سے لوگوں کی اطلاعات پر بھین نہ کریں جن کی سیر تیں ہے داغ اور جن کا کر دار اطلاعات پر بھیروسہ کر لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کی اطلاعات پر بھین نہ کریں جن کی سیر تیں ہے داغ اور جن کا کر دار آفاب کی طرح روثن اور تا بناک ہے۔ صرف اس ایک طفلانہ ضد کی وجہ سے کہ جو بچھتم بتاتے ہو ہم نے نہیں دیکھا!

سوال .....دنیا میں تو بہت سے ادیان و ندا ہب ہیں لیکن سیادین کون ساہے؟

جواب ...... تخلیق عالم سے لے کر اب تک تو ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ حضرت آ دم' حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضرت داؤ دُ حضرت موں کی حضرت ابراہیم' حضرت داؤ دُ حضرت موں کی دعوت ایک ہی تھی لیکن ہوا ہے کہ عضرت داؤ دُ حضرت موں کی دعوت ایک ہی تھی لیکن ہوا ہے کہ پیغام لانے والے کو یا در کھا گیا اور اس مرکز علم و حکمت کوفراموش کر دیا گیا جہاں سے پیغام آیا تھا اس طرح ہر نبی اور رسول سے ذاتی چسپیدگی کی وجہ سے مختلف ادیان و فدا ہب وجو دہیں آئے اور اختلاف کی صورت پیدا ہوئی۔

میرتودین و مذہب کی بات ہے لیکن اگر دنیا میں ایک بادشاہ اپنے وزیر کا تقرر کرے۔پھراس کے بعد دوسراا وردوسرے کے بعد تیسرا مقرر کرے تو رعایا پر واجب ہے کہ ہرآنے والے کا تھم مانے لیکن اگراس نے ہروزیر اعظم سے اپنی اپنی وفا داریاں وابستہ کرلیس اور بادشاہ کو بھلا دیا تو پورے ملک میں انتشار کی صورت پیدا ہوجائے گی۔اس لئے دانائی یہی ہے کہ بادشاہ مطلق پرنظر رکھی جائے ہرآنے والے کا تھم مانا جائے اور ہرجانے والے کا احترام کیا جائے۔

سوال ....اسلام كي سيائي اور حقانيت كي كيادليل بي؟

جواب .....دلیلیں تو بہت می ہیں مگرسب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ اسلام کی کسی بات کو عقل نے ابھی تک نہیں جھٹلا یا بلکہ جوں جوں سائنس ترقی کرتی جاتی ہے اسلام کی تصدیق ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے جس انداز 'جس لب ولہجہ اور جس زبان میں اپنا پیغام تھا وہ بات چودہ سو برس گزر جانے پر اب تک کوئی پیدا نہ کرسکا اور قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کرسکا کہ اگرتم سے بین پڑے تو قرآن جیسی ایک سورت ہی بنالاؤ۔ بیا یک انوکھی دلیل ہے جس کی نظیر علم و تھمت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

#### سوال ..... دین وشریعت میں کیا فرق ہے؟

جواب .....دین سے مراد ند بہب وہ بنیادی اصول ہیں جن کی ہر نبی اور رسول نے تعلیم دی ہے مثلاً خدا کی تو حید اس کی صفات انبیاء کی بعثت ٔ خالص خدا کی عبادت ٔ انسانی حقوق ٔ اخلاق ، جزاء وسر اوغیرہ اور شریعت سے مراد وہ جزئیات احکام ہیں جو ہرقوم و مذہب کے زمانی ومکانی خصوصیات کے سبب بدلتے رہے ہیں مثلاً عبادت الٰہی کے طریقے اور اعمالِ فاسدہ کے انسداد کی تدابیروغیرہ۔ سوال .....کیادین اور دنیا الگ الگ ہیں؟

جواب .....اس تفریق نے نوع انسانی کو گمراہ کیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرق کو مثایا اور ریہ بتایا کہ اگر اللہ کیلئے دنیا کے کام کئے جائیں تو وہی دین ہے۔ گویا دین کی حقیقت اخلاص عمل ہے اگر ریہ پیدا ہو گیا تو دین ہی دین ہے ورنہ دین بھی دنیا ہے۔ اس لئے آپ نے حکومت وسیاسیت کودین سے الگ نہ کیا بلکہ دین پراسکی بنیا در تھی اور ریدواضح کر دیا کہ دین ودنیا الگ الگنہیں۔ سوال .....عبادت کا مقصد کیا ہے؟

جواب .....عبادت کانصور دوسرے ادبیان و مذاہب میں پچھالیا ہے کہ وہ ایک ایساعمل ہے جس کی انسان کونہیں بلکہ خدا کوخرورت ہے لیکن دین اسلام میں بیدواضح کر دیا گیا کہ خداغتی ہے اور اس کوکسی شئے کی حاجت نہیں ، اس لئے عبادت کی ہم کوخرورت ہے اس کونہیں اور جہاں اشارۃً یا کنابیۃً اظہار کیا ہے تو دراصل ہماری ضرورت ہی کا اظہار کیا ہے جو کمال شفقت ورحمت ہے۔

قرآن کریم میں ہم سے پہلے دنیا کی بھلائی کی دعا کرائی اور پھرآ خرت کی بھلائی 'کیونکہ آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی پر مخصر ہے تو عبادت کامقصود بیہ ہے کہانسان اپنی دنیاٹھیک کرلے تا کہاس کی عاقبت ٹھیک ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی مطلق ضرورت نہیں' وہ بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص میں نیاز مندی کی تمام صورتوں کی نفی کردی ہے۔ فرمایا، وہ ایک ہے کہ دو ہوتے تو دوسرے کا نیاز مند ہونا پڑتا۔ وہ بے نیاز ہے کہ نیاز مند ہونا تو حکومت کس طرح چلاتا۔ شاس سے کوئی پیدا ہوا کہ پیدا ہوتا تو زندگی کے ایک مرحلے پر اولاد کی اعانت کی ضرورت ہوتی۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کہ ولادت کے پہلے مرحلے میں والدین کی شفقت کی حاجت ہوتی۔ اس کا کوئی مثل نہیں کہ مثل ہوتا تو اس کو بنائے رکھنے کی ضرورت رہتی تا کہ نظام عالم میں بنظمی نہ ہو۔

الغرض اضطراری احتیاجات کی جتنی صورتین تھیں سب کی نفی فرمادی اوراختیا جات کواس لئے بیان نہیں فرمایا کہ جواضطراری احتیاجات سے پاک ومنزہ ہے لامحالہ وہ اختیار احتیاجات سے پاک ومنزہ ہوگا' تو ایسے بے نیاز کو نیاز مند کیسے کہا جاسکتا ہے، بلاشبر عبادت کے سارے فاکدے ہمارے ہی لئے ہیں۔ دوسراباب

### سوال ....عقیده کس چیز کا نام ہے؟

جواب .....عقیدہ تصورات کا مجموعہ اورفکر کا وہ خاص معیار ہے جس کے ذریعہ ہم یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ کوئی خاص عمل اجتماعی طور پر ہمارے لئے مفید ہے یا مصر عقیدے کے وجود میں آنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان میں کسی نہ کسی قتم کا اجتماع شعور موجود ہو جواس کوذاتی اغراض اور منافع سے بلند کردے، کیونکہ قومیں صرف مادی وسائل کی بناء پر زندہ نہیں رہ سکتیں۔ان کے اندرفکری اتحاد ضروری ہے۔ یہی فکر جس کا دوسرانا م عقیدہ ہے قوم کی روح ہے۔

خدا اور بندے کے درمیان جویشتہ ہے اس کا تعلق ذہنی تو توں اور قبلی حالات سے ہے۔اسلام میں اسی کوعقیدہ کہتے ہیں۔

اگریتعلق ہمارےجسم و جان اور مال و جائیدا د سے ہے تو اس کا نام عبادت ہے۔ یا انسان اور انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان جوتعلق ہے اس حیثیت سے احکام نازل ہوئے۔

🖈 تواگراس کی حیثیت قانون کی ہےتو معاملہ ہے۔

🖈 اگرروحانی نفیحتوں اور برا درانہ ہدایتوں کی ہےتو وہ اخلاق ہے۔

#### سوال ....اسلام میں عقائد کی اصل کیا ہے؟

جواب .....اصولی عقیدہ تو خدا پر ایمان ہے پھر پانچوں عقیدے اسی ایک عقیدے کی تشریح وتفییر بھی کیونکہ سب کا بالواسطة تعلق خدا ہی سے ہے۔خدااصول وقوانین کا سرچشمہ ہے ہم کمل منشائے ربانی کے تابع ہے اوراسی کے تکم سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قدرت تامہ اور ہر چیز کاعلم محیط رکھتا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ کتاب اللہ مجموعہ قوانین فرشتے اس قانون کولانے والے۔رسول اس قانون کو نافذ کرنے والے اور قیامت اس قانون کے نتیج میں بریا ہونے والی۔

پس ان تمام کر یوں میں سی ایک کری کو حذف کردیں تو نظام عقیدہ درہم برہم ہوجائے گا۔

### سوال ....اسلامى عقيدے كى حقيقت كيا ہے؟

جواب .....اسلامی عقیدے کی حقیقت خدا پر ایمان لا نا ہے اور خدا پر ایمان لانے کا مقصد سے کہ ہراس چیز پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانے کیلئے اس نے ہدایت فرمائی اور اس کی غرض وغایت سے ہے کہ انسان کوتنگ نظری سے نکال کرآ گے بڑھایا جائے اور اس کوخود سے آزاد کر کے خدا کا بندہ بنایا جائے ۔خودگر فقاری نے انسان کو معبود ان باطل سے وابستہ کردیا تھا جس میں قومی وقبا تکی اور رنگ ونسل اور زبان کے امتیاز اس بھی شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کی نفی کر کے انسان کو ایک خدا کے آگے جھکا کر عام انسان یت کی فلاح کیلئے تیار کیا۔

سوال .....اسلامی عقائدا ورنسلی اور قومی عقائد میں کیا فرق ہے؟

جواب ..... بیدونوں قتم کے عقیدے حصول زندگی کے دوختلف طریقے ہیں۔ نسلی اور قومی عقائد کے ذریعہ حصول بقاء کی جوکوشش کی جاتی ہے۔
جاتی ہان سے انسان کا مجموعی نفاذ متاثر ہوتا ہے اور اس میں مقابل گروہوں کومٹانے یاان کوغلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
لیکن اسلامی عقائد میں مٹانے کے بجائے انہیں ایک وسیع تر معاشرہ کا رکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے ایکے مادی وجود کو
کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ان کی مادی اور اخلاقی حیثیت اور بہتر ہوجاتی ہے۔ چنانچے ہندوستان لے ہی کو لیچئے
جہاں مسلمانوں نے برسہا برس حکومت کی ہے تجب خیز بات سے ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے دار الخلاف رہے وہاں غیر مسلم
آبادی کشرت میں ہے اور خوشحال۔ اس سے اس بات کا تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں نے دوسری قوموں کو مٹایا نہیں
ہاں ان کے مادی اور روحانی حالات کوضرور بدلا۔

سوال ....اسلامی عقیدے میں پھر مومن اور کا فرکی تفریق کیوں ہے؟

جواب ..... ندہب کی بناء پر جوتفریق کی جاتی ہے وہ عقل اور فطرت کے مطابق ہے اور محض جغرافیا کی حوادث یا اتفاق پیدائش پر مبنی نہیں قومی اور نسلی بنیادوں پر جوامتیازات قائم کئے جاتے ہیں وہ ستفل اور دائکی ہوتے ہیں اس سے آگے چل کرنوع انسانی کا مجموعی مفادمتاثر ہوتا ہے۔

مثلاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے ایسے امتیازات نے قبیلوں کو برسہا برس سے ایک دوسرے کا دشمن بنار کھا تھا لیکن اسلام نے آکر ان کوشیر وشکر کیا۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اوّل الذکر امتیازات غیر فطری تھے اور موخز الذکر امتیازات فطری۔اسی لئے نوع انسانی نے مجموعی حیثیت سے قبول کیا۔

چغرافیائی بنیادوں پراتخاد میں کوئی کیک نہیں۔انسان خواہ کتنا نیک وشریف ہو اگر باہر سے اس دلیں میں آکر بسا ہے تو بیگا نہ ہی سمجھا جائے گا۔ جغرافیائی کے بعد علاقائی نسلی اور لسانی تعصّبات جنم لینے لگتے ہیں اور بیا تخاد خواب و خیال بن کررہ جاتا ہے۔
غور کیجئے باہر سے کوئی کسی علاقے میں آجائے تو اس کو وہاں کا نہیں سجھتے 'غیر ہی جانتے ہیں۔ کسی کی زبان آپ سیکھ لیس تو ہرگز اہل زبان اپنے ساتھ نہ ملنے دیں گے اور شادی بیاہ کرے دوسری نسلوں سے اختلاط پیدا کیا جائے تو پھر بھی وہ اپنانہ سمجھیں گے مگر بید دین اسلام ہے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ غیر نہیں اپنا ہے اور اتنا ہی محترم ہے جس طرح دوسرے محترم ہیں ،
یدوروازہ ہروقت کھلا ہے۔ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ غیر نہیں اپنا ہے اور اتنا ہی محترم ہے جس طرح دوسرے حقوق سے حقوق قدروازہ ہروقت کھلا ہے۔ جب کوئی آتا ہے گرم جوثی سے خوش آ مدید کہا جاتا ہے۔ اسکے نزدیک سب برابر ہیں۔ سب کے حقوق مساوئ ذرّہ برابر فرق نہیں۔

ا۔ یہاں غیر منقتم ہندوستان مراد ہے جس میں پاکستان ' بھارت اور بنگلہ دلیش شامل تھے۔

سوال .... کیاعقیدہ کاتعلق عمل ہے؟

جواب .....عمل بی سے تو اس کا تعلق ہے۔عقیدہ ایک نظریہ ہے اور زندگی اس کی عملی تعبیر وتشریج گویاعقیدہ سراسرعمل کیلئے ہے۔ اسلام میں عقیدہ زندگی سے علیحدہ کوئی چیز نہیں البتۃ انسان کے بنائے ہوئے دو سرے عقا کدمیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ عقیدہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ زندگی عقید سے کیلئے بن ہے عقیدہ زندگی کیلئے نہیں۔

سوال ..... کیاانسانی زندگی میں عقیدے کی کوئی اہمیت ہے؟

جواب ..... جی ہاں! عقیدہ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اجتماعی زندگی کیلئے عقیدہ کا وجود بے حدضروری ہے ا ایک مشتر کہ عقیدہ ہی وہ رشتہ ہے جوایک جماعت کے افراد کواخوت کے رشتوں میں منسلک کرتا ہے۔ جس قوم میں عقیدہ کی جتنی پختگی ہوگی اتن ہی زیادہ وہ ہامل کرتی پذیر اور فتح مندو غالب ہوگی۔ ایسی قوم کوجس میں کوئی طاقتور عقیدہ نہ پایا جاتا ہو دوسری قومیں آسانی سے غلام بنالیتی ہیں۔

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے غزوات میں آمنے سامنے ایک ہی نسل ایک ہی قبیلے اور ایک خون اور زبان کے لوگ ہوتے تھے گر فتح و کا مرانی مسلمانوں کو ہوتی تھی اس کی وجہ یہی عقیدہ کی پچنگی اور دین کی محبت تھی۔ اگر اس حقیقت کوتسلیم نہ کیا جائے تو پھران کا میا ہوں کی کوئی تا ویل نہیں ہوسکتی۔

انسانی زندگی میں عقیدہ اس لحاظ ہے بھی بڑا اہم ہے کہ اس سے انسانی زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے۔مصیبت والم میں بھی اسکے قدم نہیں لڑ کھڑاتے بلکہ اس میں اس کولذت محسوس ہونے لگتی ہے اور ریہ بہت بڑی بات ہے جو مادی ترقیوں سے ہر گزمیسر نہیں آسکتی۔



# سوال ....اللدكس كوكيت بين؟

جواب .....اللداس ذات اقدس كانام ہے جوقد مم ازلى اورابدى ليعنى بميشہ سے ہے اور بميشہ رہے گا۔اى طرح اس كى صفات كامله مجمى قد ميم بيں اورغير محدود وه ہرناقص صفت سے پاك ومنزه ہے وہ خالق ہے گلو تنہيں 'حاجت رواہے محتاج نہيں۔ (جس طرح اس كى ذات لا محدود ہے اس طرح اس كى صفات بھى لا محدود ہيں اس لئے اس كا احاط كرنا ناممكن ہے اور سجے تعريف اس وقت كى جاسكتى ہے جب احاط كيا جا سكے۔)

# سوال ....الله كى ذات كا كيا ثبوت ب؟

جواب .....اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی تو خودانسان ہے اس کےعلاوہ بیکا ئناتی نظام جوجیرت انگیز ضا بطےاور قاعدے کے تحت چل رہا ہےاور ذرا گڑ برنہیں ،اگر قاعدے کے تحت نہ چاتا تو یقینا کوئی خالق نہ ہوتا 'عقل بیشلیم کرنے کیلئے ہرگز تیارنہیں کہا یک خود کارنظام میں بیجیرت ناک نظم وضیط ہو۔

سوال .....اچھا بیشلیم بھی کرلیں کہ وہ موجود ہے توبہ بات کیے مجھ میں آئے کہ وہ بغیر بنائے وجود میں آگیا؟

جواب ..... کا نئات پرنظر ڈالینگے تو دوستم کے موجودات نظر آئینگے ایک وہ جوابے وجود میں کی غیر کے مختاج ہیں اور دوسرے وہ جو مختاج نہیں۔ مثلاً انسانی جسم میں دل ایک ایسا وجود ہے کہ سارے اعضاء واعصاب اس کے مختاج ہیں اور وہ ان اعضاء میں سے کسی کا مختاج نہیں خود حرکت کرتا ہے اس کے دل کے متعلق کہا گیاہے قلب المعومین عوش الله موکن کا دل عرش اللی ہے لیمنی اس بظاہر خود بخود حرکت کرنے والے کا بھی ایک محرک ہے۔ دل کی حرکتیں اور دھر کنیں اللہ کی ذات کا پہم اعلان کر رہی ہیں۔ سوال ......ہم یہ بھی تنظیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر بنائے موجود ہو گیالیکن اس کے وجود کاعلم ہمیں کیسے ہوا۔ نظر تو آتانہیں کوگ دلائل بیان کر کے خاموش تو کر دیتے ہیں مگر دل کواطمینان نصیب نہیں ہوتا' کوئی ایسی بات بتا کیں جس سے دل مطمئن ہوجائے۔ جواب ..... قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے ذکر میں اطمینان وسکون ہے۔ ایس ایسی ہستی کو اس انداز سے سمجھا جاسکتا ہے جس سے اطمینان وسکون میسر آجائے۔

کسی شئے کی حقیت اور وجود کو سیجھنے کیلئے کئی طرح سے یقین حاصل کیا جاتا۔ دیکھ کر سونگھ کر چھو کر سن کر اور سیجھ کر۔
دھوپ دیکھتے ہی آفتاب کا یقین ہوجا تا ہے اور کوئی بیر مطالبہ نہیں کرتا کہ آفتاب دکھاؤ پھر ہم ما نیں گے۔خوشبوسو تکھتے ہی اس کا وجود
سلیم کرلیا جاتا ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ خوشبو دکھاؤ جب ہم ما نیں گے۔ چکھ کر معلوم جاتا ہے کہ آم بیٹھا ہے اور لیموں کھٹا ہے
مگر کوئی نہیں کہتا کہ آم کی مٹھاس اور لیموں کی کھٹاس دکھاؤ تب ہم ما نیں گے۔ مریض کی نبض پر ہاتھ دکھ کر معلوم ہوجاتا ہے کہ
اس کو بخار ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ پہلے بخار دکھاؤ پھر ہم ما نیں گے۔ نغموں کی آواز آتے ہی فضائے بسیط میں ان کے وجود کا لیقین
ہوجاتا ہے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم کودکھاؤ تب ہم ما نیں گے۔نغموں کی آواز آتے ہی فضائے بسیط میں ان کے وجود کا لیقین

ہزاروں میل کی مسافت پر واقع شہروں اور ملکوں کے وجود کو جاری عقل تسلیم کرتی ہے اور کوئی عظمند ینہیں کہتا کہ پہلے ان شہروں اور ملکوں کو دکھاؤ پھر ہم ما نیں گے۔لوگوں نے متواتر ان کے وجود کی خبریں دی ہیں پھران کی نشریات سنیں تو یقین کامل حاصل ہوگیا۔
ہم دنیا کی بہت می اُن دیکھیں حقیقتوں کوشعوری طور پر تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں ان حقیقتوں کو بھی جن کود کھنے کی ہم قدرت رکھتے ہیں کیکن اس لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری عقل ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اور سیکہتی ہے کہ استے سارے لوگ ان شہروں اور ملکوں کی ہے در پے خبریں وے رہے ہیں کہ ہاری عقل ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اور میک واژن پر جو پیغام سنے جارہے ہیں اور جو مناظر کے در ہے جبری فاطنہیں ہو سکتے بلکہ یہ پیغامات اور مناظر تو ان سابقہ خبروں کی تو ثیق وقعد ہیں ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جلیل القدرانسان نے جن کی سیرتیں ہے داغ تھیں اور جنہوں نے بھی دنیاوی معاملات میں بھی جھوٹ نہ بولا تھا پیخبر دی کہ خدا موجود ہے' پیخبر پے در پے ملتی رہی اور برابر پیغامات بھی ملتے رہے، یہاں بھی عقل وہی بات کہتی ہے جو پہلے کہہ پیکی تھی لینی پیرکہ اسٹنے سارے نیک اور صالح لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے' جوخبر دیتے ہیں بے شک سیح ہے اور پھر جب اس جناب عالی سے صحیفے اور کتابیں اُتر تی ہیں تو اور یقین ہوجا تا ہے۔ اب جو خص خدا کا وجود تسلیم نہیں کرتا اس سے پوچھے کہ کیا ہے بات معقول ہے کہ جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی خبروں پر تو دل و جان سے یقین کرواور وہ حضرات جن کی زندگیاں پاک صاف اور شک وشہ سے بالاتر ہیں ان کی حروں پر بالکل بھروسہ نہ کرو ۔ بے شک اگر پہلی خبریں بھروسے کے لاکق ہیں تو ہے خبریں بھی بھروسے کے لاگق ہیں اور اس کے بغیر چارہ کا کرنییں کہ ہم ان خبروں پر بھروسہ کرکے خدا کے وجود کا اقرار کریں خصوصاً جب کہ بینی آثار اور فیبی پیغامات بھی اس کے بغیر چارہ کا کرنییں کہ ہم ان خبروں پر بھروسہ کرکے خدا کے وجود کا اقرار کریں خصوصاً جب کہ بینی آثار اور فیبی پیغامات بھی اس کی شہادت و صد ہے ہیں اور دل خود بخو دیکھئے کیلئے بے قرار ہوا جا تا ہے ۔ درو و مصیبت میں تو ایک ان دیکھی توت کی طرف اس کی شہادت و صد ہے ہیں اور دل خود بخو دیکھئے کیلئے بے قرار ہوا جا تا ہے ۔ درو و مصیبت میں تو ایک ان دیکھی توت کی طرف کیلئے گلگا ہے اگر صرف آئھ پر بھروسہ کیا گیا تو بھرون کی بہت می حقیقت کی وجونا کا ناپڑ کے گا اور بہت کی حقیقت کی اور بہت کی حقیقت کی اور بہت کی حقیقت کی اور بہت کی حقیقت کو بور نے دیا ہم موجود ہوں ۔ کس انسان نے اپنے والدین کو دیکھا ہم میں خدا کی بستی کو کیوں نہ تسلیم کریں خصوصاً جبکہ قدم قدم پر مظاہر موجود ہوں ۔ جب ہم سوگھ کر 'چھوکر' من کر اور بھی کر آن دیکھی چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بھر خدا کے معاطمے ہیں میاصرار کیوں کہ جب ہم سوگھ کر 'چھوکر' من کر اور بھی کر آن دیکھی چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بھر خدا کے معاطمے ہیں میاصرار کیوں کہ وکھا و بھر ہم ما نیں گئے ہے شک وہ فیل آئی تنگ کو فصف انہاں کے مگر تاب و طاقت تو ہو ۔ جن میں طاقت تھی انہوں نے دیکھا بھی ہے ۔ جب کہ ایک آفار کو فصف انہاں کے وقت نہیں دیکھی ہے۔

اگرہم خلامیں زندگی بسرکرتے اور ہمارے چاروں طرف رنگارنگ مناظر نہ ہوتے تو شاید خدا کے وجود سے واقف ہونا مشکل ہوجا تا لیکن اب جبکہ اطلاعات اور پیغامات کے ساتھ ساتھ قدم قدم پرگل کھلے ہیں تو خدا کے وجود کو معلوم کرنا ذرا مشکل نہیں بس سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ یہی سمجھ جس کے ذریعے انسان نے بے معنی چیزوں میں معنی تلاش کئے ہیں خداشناسی کا اس سے بہترکوئی اور ذریعے نہیں ۔

### سوال .... توحید کے بنیادی اصول کیا ہیں؟

جواب .....اس کی بنیاد تو خدائے واحد کی ذات اقدس اوراس پرایمان ویقین ہے۔ بیدیقین خودانسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے قرآن کریم نے قدرت کے بجائبات کا کنات کے ظلم ونسق اور کا کناتی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کر کے انسانوں کو اسطرف متوجہ کیا ہے مشلاً کشتیوں اور جہازوں کا بے تکان سمندر کی سطح پر چلنا 'پرندوں کا ہوا میں اُڑنا 'پانی برسنا' مردہ زمین کا زندہ ہوجانا' انسان کی رنگا رنگ زبانیں' فتم ہافتم رنگ مختلف نسلیں' روش آفتاب' چمکتا ماہتاب اور دکھتے ستار کے غمزووں کی فریاد رسی مظلوموں کی دادر سی دادر سی کے بعددات رات کے بعددن وغیرہ۔

سوال ..... کیا چھلے مذاہب نے بھی تو حید کی تعلیم دی تھی؟

جواب ..... تمام نداب كى روح توصرف ايك بى بي يعنى اسلام اوراس كى تعليم كى بنيادتو حيدب-

سوال ..... کیا اللہ کی کوئی شکل وصورت بھی ہے؟

جواب ....اس کی کوئی شکل صورت نہیں وہ جسم سے پاک ہے وہ تو خود جسموں کو پیدا کرتا ہے پھر کیے جسم ہوسکتا ہے؟

سوال .....قرآن وحديث سے تو معلوم ہوتا ہے كداس كے اعضاء ہيں۔

جواب ..... بے شک الیم آینتیں اوراحادیث موجود ہیں جن میں بینظا ہر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیراور چیرہ وغیرہ ہیں کیکن اس کی حقیقت وہی خوب جانتا ہے۔البتہ بعض علماء نے آئھ سے اس کا نور ہونا' ہاتھ سے اس کا فیاض ہونا' اور پیر سے اس کا حاضر و ناظر ہونا مراد لیا ہے۔

### سوال ....خدا كى كتنى صفات بين؟

جواب .....صفات توبے حدوحدود ہیں کہ وہ غیر محدود ہے۔ اکثر صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں جس کو بچھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے اس کو پڑھئے اور غور وفکر سیجئے۔ حدیث پاک میں خدا کے ننانو سے صفاتی نام آئے ہیں مگر حقیقت میں اس کے نام لا محدود ہیں۔ ان اساء صفات میں جمالی بھی ہیں جلالی بھی اور کمالی بھی ہیں۔

### سوال ..... کیا خدا کے بندے اس کی صفات کا آئینہ ہیں؟

جواب ..... بے شک اس کی صفات کا آئینہ ہیں۔اس نے اپنی صفات کاملہ سے حیثیت وصلاحیت کے مطابق حصہ دیا ہے۔ وہ تک ہے ہمیں بھی زندگی دی وہ قادِر ہے ہمیں بھی قدرت دی وہ علیم ہے ہمیں بھی علم دیا وہ عالم الغیب ہے بعض برگزیدہ بندوں کو علم غیب بھی دیا خصوصاً سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کو۔ سوال .....الله تعالی کی صفات اس کی ذات میں داخل ہیں یانہیں؟

جواب .....داخل ہیں جیسے دھوپ کہ آفاب کی حقیقت میں داخل ہے گوخارج معلوم ہوتی ہے یا جیسے موجیس کہ سندر کی حقیقت میں داخل ہیں اگر چہ خارج معلوم ہوتی ہیں۔

سوال ....عقیدهٔ توحید نے انسانی زندگی میں کیا انقلاب پیدا کیا؟

جواب .....عقیدهٔ تو حید نے عبادت کے عام مفہوم کو بالکل بدل دیا اور اس میں اتنی وسعت اور گہرائی پیدا کردی کے عملی اور فکری زندگی کا کوئی گوشداس کے دائرے سے باہز ہیں رہا۔عبادت کے ایسے تصور سے دوسری قومیں بالکل نا آشنا تھیں۔

اس کے علاوہ اس عقیدے نے انسان کواس کی اپنی عظمت ہے آگاہ کیا اور بہ بتایا کہ کا نئات اس کیلئے ہے وہ کا نئات کیلئے نہیں ہے وہ صرف اللہ کیلئے ہے۔اس طرح انسان زمین کی پہتیوں سے بلند ہوا۔اب زمین پر سجدے زمین کیلئے نہیں ہوتے بلکہ خدا کیلئے ہوتے ہیں۔

وہ انسان جو شجر وجمر اورخودا پنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکا کرتا تھا اس کوصرف ایک بستی کے آگے جھکا کرخود داری اور غیرت کاسبق سکھایاا وراس کی بکھری ہوئی ذہنی اورعلمی قو توں کو یکجا کر کے جیرت انگیز قوت بخشی۔

انسان اس بندگی تک کئی منزلوں ہے گز را کا کنات اورا سکے عجائبات کود مکھ کرمبہوت ہوا تو ہر عجیب ومہیب اور تو ی چیز کی پرستش کی۔
کا کنات سے نظر ہٹی تو اپنی طرف متوجہ ہوا اورانسان سے خدا بن ہیٹھا اور لوگ اس کو تجدہ کرنے لگے۔ پھر جب خدا کی طرف متوجہ ہوا تو خود کو بھلا دیا۔ پھر خدا کے جلووں میں خود کو دیکھا تو حقیقت آشکار ہوئی اور بیمعلوم ہوا کہ کون کس کا بندہ ہے اور کون کس کا خالق ہے؟ یہی دریافت تھی جس نے عالم نسانیت میں ایک انقلاب بریا کر دیا۔

سوال ..... کیاعقیدهٔ توحید کی کمزوری سے انسانی زندگی پراثر پڑتا ہے؟

جواب ..... جی ہاں! بہت زبردست۔ بیعقیدہ کمزور ہوجائے تو انسان مختلف فکری اور عملی بیاریوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ مملکت برسی علم برسی ثقافت برسی آثات برسی نسل برسی وغیرہ۔

سوال ..... تو کیاانسان کواپنے مالک اور تبذیب و تدن ہے محبت نہیں ہونی چاہئے؟ بیتوانسانی فطرت کے خلاف ہے۔
جواب ..... محبت اور پرستش میں بڑا فرق ہے۔ ان چیزوں سے محبت فطری بات ہے مگریہاں بات پرستش کی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و تلم ان کے خرمایا کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تواپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے بعنی اب اس کواپنی تبذیب و تدن اور آثار پر فخرنہ کرنا چاہئے مفخر کے لائق صرف اسلام کا تعلق کافی ہے۔ رہی محبت تواس میں کوئی حرج نہیں لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہر محبت کو اسلام کا تابع ہونا چاہئے ورنہ وہ محبت پرستش کے تھم میں ہوگی جو اس کو دائر ہی اسلام سے خارج بھی کرسکتی ہے۔ وائر ہ اسلام سے خارج ہونا ہیں دائر ہ انسانیت سے خارج ہونا ہے۔ اسلام اور انسانیت دومت نادچ بین نہیں۔

سوال....عقيدة توحيد مين ابتداء اورانتهاء كياب؟

جواب .....ابنداء خدا کی حقیقی عظمت ہے ہوتی ہے اور انتہاء کمال بندگی پر ۔ خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش سے انسان نے بیرظا ہر کیا کہ وہ ابھی اپنے مرتبے ہے آگاہ نہیں کیکن جب وہ خدا کے آگے جھکا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ کتناعظیم ہے۔ تو عقیدہ کو حید نے ایک طرف وحدانیت کاعلم بلند کیا تو دوسری طرف عبدیت کا۔

سوال ....خدا ك تعلق كياعقيده ركها جائع؟

جواب ..... خدا کے متعلق میر عقیدہ رکھنا چاہئے کہ وہ قدیم ہے خود بخود موجود ہے۔ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسکی صفات کامل ہیں۔ ناقص صفتوں سے پاک ہے۔ زبان ومکان سے بالاتر ہے۔ نہ وہ جسم ہے نہ محدود۔اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہاس کے اندر کوئی چیز ساسکتی ہے۔ اس کا نہ شل ہے اور نہ کفو۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ وہ چیسی چیز وں کو جانتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ غفار ہے۔ وہ ستجاب الدعوات ہے یعنی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔

سوال ..... آپ نے فرمایا کہ چھی چیزوں کوجا نتا ہے تو کیادل کے بھیدوں کو بھی جا نتا ہے؟

جواب .... بشک ده دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے: و نعلم ما توسیوس به نفسته بلکداگرده جا ہتا ہے توبیقوت اینے برگزیده بندوں کو بھی عنایت فرمادیتا ہے۔

سوال .....آپ نے می بھی فر مایا کدوہ ہر چیز پر قادر ہے تو برے کاموں پر بھی قادر ہوگا؟

جواب ..... معاذ الله! وه اچھی صفات ہے آراستہ ہاور بری صفات سے پاک ہے اور بیعیب نہیں کمال ہے۔ جس طرح کسی تیوکار کیلئے یہ کہا جائے کہ وہ بدکاری نہیں کرسکتا تو بیاس کا عیب نہیں 'بیتو خوبی ہے بلکہ اس طرف خیال کرنا بھی سوءاد بی ہے۔ تو جب ایک انسان کیلئے خیال کرنا ہے اوبی ہے تو خدا کے متعلق ایسی با تیں سوچنا انتہاء درجہ کی گستاخی ہے جس سے انسان کا ایمان بھی خطرے میں پردسکتا ہے۔

سوال .....آپ نے بیجی فرمایا کہ وہ غفار ہے تو کیا وہ حقوق العباد کو بھی معاف فرمادے گا؟

جواب ..... الله تعالی وی گناہ معاف کرے گا جس کا تعلق اس کی جناب سے ہے۔ الله تعالیٰ کا معیار عدل بہت ہی بلند ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حاکم 'قاتلوں اور ڈاکوؤں کومعاف کر دیا کرتے ہیں، جوعد لنہیں ظلم ہے اور دوسروں کے حقوق میں مداخلت ہے۔ الله تعالیٰ ایسے عفو و درگز رسے منزہ و پاک ہے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ الله تعالیٰ مظلوم کو اپنی رحمت سے جنت عطا کرے اور اسے راضی کردے اور ظالم کواپنی رحمت عامہ کے سب بخش دے۔ سوال ..... آپ نے فرمایا کہ وہ دعاؤں کو قبول فرما تا ہے تگر بعض دعائیں تو مقبول نہیں ہوتیں ۔

جواب ..... بے شک اللہ تعالیٰ مضطرب اور بے قرار بندوں کی دعاؤں کو تبول فرما تا ہے۔ دعاء وہی قبول نہیں ہوتی جویا تو دل سے نہ کی گئی ہویا اس کے پورا ہونے میں بندے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ انسان کی نظر بہت محدود ہے اور جس کی نظر محدود ہے وہ اپنی بھلائی اور برائی کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کرسکتا' فیصلے کرنے کیلئے نظر چاہئے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور دانا و بینا ہے اسلئے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کیلئے کون می بات اچھی ہے اور کون می بری ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی سوچن چاہئے کہ ایک معمولی تھیم یا ڈاکٹر کے سامنے مریض کچے نہیں بولٹا جودوااس کیلئے تجویز کی جاتی ہے آنکھیں بند کرکے پی لیتا ہے لیکن تھیم مطلق کے سامنے ہم اپنی تنجاویز پیش کرتے ہیں یہ بات وانائی کے خلاف ہے اور جب وہ ہمارے فائدے کیلئے کسی آزمائش میں مبتلاء کرتا ہے تو چلانے لگتے ہیں اور ناشکری پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔

سوال ..... کیا صرف خدا کا وجود شلیم کرلینا کافی ہے؟

جواب ..... بی نہیں! اتنا کافی نہیں ۔تصورتو حیدصرف نظرینہیں بلکہ ایک دستور حیات ہے۔اس تصور کامقصود اور مفہوم یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں شیطان کی رہنمائی قبول نہ کریں بلکہ رمان کے بن کر رہیں۔ جو دعویٰ توحید کے باوجود خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور شیطان کی رہنمائی قبول کرتا ہے وہ ایک سرکش بندہ ہے۔ بیتو ایسابی ہے کہ کوئی شخص رہائے ملک میں لیکن اس کی وفاداریاں دوسرے ملک کے حکمران کیسا تھ دہیں فلا ہرہا ایسانشخص ہرانسان کی نظر میں باغی اورغدار تصور کیا جائےگا۔ سوال ....کیا خدا کے علاوہ کسی اور کی إطاعت بھی ضروری ہے؟

جواب .....قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرواور اسکے رسول کی اطاعت کرواور جوتم میں صاحب امریعن حاکم ہوں اکئی اطاعت کرو۔ ان اطاعت سدگانہ کی حقیقت تو اطاعت اللہی ہے لیکن بغیر دوسری اطاعتوں کے معاشرتی زندگی گزار نامشکل ہے اسلے خدانے ان کو اختیار دے دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت یعنی وہ احکام جوقر آن میں نہ کورٹبیں یا مجمل ہیں مفصل نہیں ان کے بارے میں جب رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تھم دیں تو ان کو مانا جائے۔ رسول کی اطاعت کے بعد حاکم اور صاحب امرکی اطاعت ہے بارے میں حاکم مساتھ ساتھ وہ احکام جوقر آن اور حدیث وفقہ میں نہیں ان کے بارے میں حاکم حاکم دیتو وہ بھی شامی کے جا کیں۔ اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں کہ وہ قرآن وحدیث کے خلاف جو تھم دے وہ بھی مانا جائے کیونکہ اس صورت میں دواطاعتیں مفقو دہوجا کیں گی اور صرف ایک اطاعت باقی رہے گی اور آیت میں بیک وقت تینوں اطاعتوں کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت کے مدارج بھی شخص کردیتے ہیں۔

سوال .... شرك كم كبترين؟

جواب .....الله تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی کوشر یک کرنا اوران صفات کواس میں قدیم سجھنا' اس کومستحق عبادت جانثا اور اپناخالق وما لک تصور کرنا۔

سوال .... شرك اوربت يرى كا آغاز كيونكر موا؟

جواب .....خدانے و نیامیں سلسلہ اسباب قائم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل اور حقیقی سبب کارفر ما ہے۔ لیکن انسان بعض قوی الاثر اسباب سے اتنا متاثر ہوجاتا ہے کہ اصل مسبب نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے ۔ مثلاً آفناب کہ انسانی منافع کیلئے پیدا کیا گیا لیکن انسان نے اس کو خداسمجھا یا ستارے کہ وہ حسن و زیبائی اور دوسرے بہت سے منافع کیلئے پیدا کئے گئے ہیں مگر انسان نے اس کو خداسمجھا یا ستارے کہ وہ حسن و زیبائی اور دوسرے بہت سے منافع کیلئے پیدا کئے گئے ہیں مگر انسان نے اس کی پرستش شروع کردی۔ شرک کی اصل وجد انسان میں غور و کھر کی ہے چنانچ قرآن کریم میں حضرت سلیمان ملیاللام کے واقعہ میں ملکہ سبا کوجس طرح ہدایت کی اس سے بی حقیقت عیاں ہے۔

سوال ..... شرک اور ذرائع شرک کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے۔

جواب .... شرک کے بول تو بہت سے ذرائع ہیں لیکن مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں:۔

- 🖈 کسی خاص شخص کی بزرگی اورعظمت کا اتنا قوی احساس کهاس کوخداسے غافل کردے۔
- انسان کے جواعمال اور آ داب خدا کیلئے مخصوص ہیں ان کوانسانوں کیلئے اختیار کرنا مثلاً سجدہ جوخدا کیلئے مخصوص ہے کسی انسان کے آگے کرنا۔
  - 🖈 🛚 جوصفات الله تعالی کیلیے مخصوص ہیں وہ کسی انسان میں بالذات تشلیم کرنا مثلاً انسان کوراز ق اور خالق جاننا۔
- ☆ مصائب وآلام میں خدا اور محبوبانِ خدا کے علاوہ محروطلسم، جنات وشیاطین اور ارواح خبیثہ کوصاحب تصرف جان کر
   ان سے مدد طلب کرنا لیکن بی خیال رہے کہ محبوبانِ خدا بالذات متصرف نہیں ان کا تصرف منشاء ربانی کے تالع ہے۔

سوال .... فرشة كس خلوق كانام ب؟

جواب .....قرآنی آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے مرادوہ غیر مادی ذی روح سنتیاں ہیں جوخدائے تعالیٰ کے احکام اور پیغامات کودنیائے خلق تک پہنچاتی ہیں اور نافذ کرتی ہیں'ان کی فطرت میں اطاعت ہے' پیسر تالی نہیں کر سکتے۔

سوال ....اليكن ابليس فرشة بوت بوت يوك كيول نافرماني كى؟

جواب ..... جبیها که عام طور پرمشہور ہے کہ اہلیس فرشتہ تھا ایسانہیں ہے، قرآن تحکیم نے اسکوجن کہا ہے اس لئے اس نے نافر مانی کی۔ سوال ..... جن کس کو کہتے ہیں؟

جواب ....جن بھی ایک قتم کی مخلوق ہے جوناری اور ہوائی اجز اء سے مرکب ہے۔

سوال ....بعض لوگ جن اور فرشتوں کے وجود سے اٹکار کرتے ہیں۔

جواب .....حقیقت میں انسان اس کوسب کیجی مجھتا ہے جواس کے اردگر دہے حالانکہ بیتو کیجھ بھی نہیں کا نئات اوراس کی مخلوقات بہت وسیج وکثیر ہیں۔انسان تنگ نظری کی بناء پرا نکار کرتا ہے اگر ذرا بھی عقل سے کام لے توا نکار کی کوئی وجہ نہیں بلکہ اپنی کم علمی پر نادم وشرمسار ہو۔

سوال .... فرشة كتن بين؟

جواب .... فرشتے بے شار ہیں اصل تعداد اللہ بی کے علم میں ہے۔ البتہ خاص فرشتوں میں بی جارمشہور ہیں:۔

(۱) حضرت جرئيل عليه اللهم (۲) حضرت ميكائيل عليه اللهم (۳) حضرت اسرافيل عليه اللهم (٤) حضرت عزرائيل عليه اللهم سوال ..... فرشتون كم تعلق كياعقيده ركها جائع؟

جواب ..... بیعقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں عکرم ہیں معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے ، توالدو تناسل سے پاک ہیں اللہ تعالی کی خرماں برداری کےعلاوہ کوئی کام اپنی منشاء سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کی فرماں برداری کےعلاوہ کوئی کام اپنی منشاء سے نہیں کرتے۔

سوال .... فرشتول برايمان لا نا كيون ضروري قرار ديا كيا؟

جواب ..... وجوہات تو بہت ی ہیں مگر ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تصورِ توحید کے بعد اس وسلے اور ذریعے کی صدافت وحقانیت کوواضح کیاجائے جوانمیاءورسل تک خداکے پیغام پہنچا تاہے خدا پرائمان لانے کے سلسلے میں جہاں انبیاءورسل ایک ذریعہ ہیں وہاں فرشتے بھی ایک ذریعہ ہیں اس لئے ان پرائمان لاناضروری قراردیا گیا۔

# سوال ..... آسانی کتابوں کی کیا ضرورت ہے کیا عقل کافی نہیں؟

جواب .....خدانے انسان کو پیدا کیا' اس کی تربیت کیلئے انبیاء پیم السلام کو بھیجا اور ان کو صحیفے اور کتابیں دیں تا کہ اس کے مطابق اس کی تربیت کریں چنانچہ انہوں نے تربیت کی اور ہرعہداور ہرز مانے میں اس کے جیرت انگیز نتائج برآ مدہوئے' بینتائج خود اس امر کی سب سے بڑی شہادت ہیں کہ انسان کوآسانی کتابوں کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ تمام انسانوں کی عقل ایک جیسی نہیں اور ان کو وہ بصیرت بھی حاصل نہیں کہ متنقبل کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ صارد کرسکیں چنانچے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے عقل نے جواصول بنائے بتھے وہ خوداس نے رقز کردیئے۔اس حقیقت سے عقل کی بہتی ظاہر ہے۔اسلئے ہم اس ذریعہ کو کیوں نہ قبول کریں جس کی رفتار عقل سے بہت تیز ہے اور جس کے فیصلے اٹل ہیں بعنی وجی۔
اس میں خود ہمارا فائدہ ہے اور وہ یہ کہ عقل کے ذریعہ جو بات برسوں بلکہ صدیوں میں معلوم ہوتی ہے وجی چند کھوں میں بتادیتی ہے اور اس طرح وقت اور زندگی دونوں کا زیاں نہیں ہوتا اور انسان کو مختصر وقت میں بہت پچھ معلوم ہوجا تا ہے اس لئے وجی کو قبول کرنا اور اس طرح وقت اور زندگی دونوں کا زیاں نہیں ہوتا اور انسان کو مختصر وقت میں بہت پچھ معلوم ہوجا تا ہے اس لئے وجی کو قبول کرنا اور اس پڑمل کرنا عین عقل کے مطابق ہے اور سراسرانسان کے فائد ہے ہیں ہے۔اس کا انداز واس وقت ہوگا جب قرآن و صدیث کے احکام اور دور چد ید کے احکام اور دور چد یور کے دور کے احکام اور دور چد یور کے دور کیا تھوں کے دور کے دور کے دور اس کے دور کے

جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو دنیا کی ہر چیز اس کیلئے انجانی تھی ایک اجنبی ماحول میں وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہوگا' غور کیجئے اگر وہ اپنی زندگی کی بنیاد عقل پر رکھتا تو اب تک صحرائی زندگی گز ارتالیکن بیرخدا کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں بھیج کر انسان کووہ کچھ بتادیا جواس کومعلوم نہ تھااور وجی کے ذریعے اس کی رہنمائی فرماکراس کومبذب ومتمدن بنایا۔

ہر ہرعمل کی اچھائی برائی معلوم کرنے کیلیے عقل کو برسوں کے تجر بات درکار تھے لیکن جب اس زمین پر آیا تو اس کوفوری طور پر ان فیصلوں کی ضرورت تھی' وجی نے اس ضرورت کو پورا کیااوراس کوصدیوں کی کلفت سے بچادیا۔

فی الحقیقت وتی کے ذریعہ جو پچھ بتایا جاتا ہے وہ انسان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں انسان عاجز ہوتا ہے وہاں قدرت اس کی وظیری فرماتی ہے۔ جہاں انسان عاجز ہوتا ہے وہاں قدرت اس کی وظیری فرماتی ہے۔ بآب و گیاہ میدانوں کو کس طرح سیراب میٹیری فرماتی ہے۔ بآب و گیاہ میدانوں کو کس طرح سیراب کرے باغ و بہار بنایا جاتا ہے۔ پس اس طرح عقل و دل کی بنجر زمین کو وقی کے ذریعہ سیراب کیا گیا اور اس ضرورت کو پورا کیا جس کے بغیراس دنیا میں انسان کی زندگی اجیران ہوجاتی۔ بیکسی احسان فراموثی ہوگی کہ وہ رہیم وکریم ہماری طرف متوجہ ہواور ہماس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔

سوال ..... بيس طرح معلوم جواكةرآن كريم الله كي كتاب باورحضور سلى الله تعالى عليد يملم كاكلام نبيس؟

جواب .....ایک انسان کامل جب مقام رسالت سے بولتا ہے تو اس کی آ واز اور کلام عجیب وغریب تا ثیر رکھتا ہے اور وہ انسان جن کواپنی شخن دانی اور شخن گوئی پرغرور و تکبر ہے وہ ہکا بکارہ جاتے ہیں اور جب وہی انسان خود کچھ کہتا ہے تو اس کی آ واز اور کلام ' کہلی آ واز اور پہلے کلام سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایک ہی انسان کی آ واز وکلام میں بیر جرت انگیز فرق ناممکن ہے۔ یقینا کوئی فیبی قوت ہے جواس کی زبان سے گویا ہے۔ لیس بیا ختلاف خوداس بات کی دلیل ہے کہ قر آن کریم خدا کا کلام ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور وفکر ہے کہ جوانسان صادق وامین ہے اوراس کی صدافت وامانت کا بیعالم ہے کہ دشمن تک اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور سچا جانتے ہیں جس نے زندگی بھراپنے لئے اور نہ کسی دوسرے کیلئے جھوٹ بولا۔اییا صادق وامین انسان جب یہ کیے کہ جو پچھووہ کہدر ہاہے وہ اس کا کلام نہیں خدا کا کلام ہے تو اس کو کیسے جھوٹ سمجھ لیا جائے۔کیا ایسے سپچ انسان سے بیتو قع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ خدا برجھوٹ باند ھے گا؟

اس کے علاوہ یہ بات بھی نظر میں رکھنی چاہئے کہ جو پچھاس نے کہااس سے اس کوفائدہ پہنچایا نقصان۔ کیاو نیامیں کوئی ایساانسان ہے جوعداً جھوٹ بول کر تکلیف میں مبتلاء ہو؟ ہرانسان تکلیف سے تُجات پانے کیلئے جھوٹ بول اسے کیکن جب ایک انسان اعلانِ حق کرتا ہے اور چاروں طرف سے دشمن اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں مگر وہ اس اعلان سے بازنہیں آتا' بے شک عقل کہتی ہے کہ یہ ایک فیبی پیغام ہے جووہ لے کرآیا ہے نیور آن کریم ہے 'یور قان حمید ہے' میسراج منیر ہے۔

سے بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ جو کچھوہ پیغام دے رہائے غلط نہیں کرف بحرف سیح ہے جو وہ خبریں دے رہائے ایک ایک کرکے سب پوری ہور ہی ہیں۔ کیا کسی انسان نے صدیوں پہلے واقعات وحادثات کی خبریں دی ہیں اور الی صداقتوں کوآشکار کیا ہے جس کوعقل جھٹا نہ کئی ؟ ہرگز ہرگز ایساانسان پیدانہیں ہوا۔ پس بے شک قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور اس کا کلام جھوٹانہیں ہوسکتا اس کے قرآنی صداقتوں کوآج تک کوئی نہ جھٹا اسکا۔

# سوال .... كل كتنى كتابين نازل بهوتى بين؟

جواب ....قرآن کریم میں صرف چار کتابوں کا ذکر ہے یعنی توریت (جوحضرت موی علیہ السلام پر نازل ہوئی)، زبور (جوحضرت واؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی)، انجیل (جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی) اور قرآن (جوحضرت محد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا) ان کتابوں کے علاوہ تقریباً ایک سوصحیفے حضرت آدم مصرت شیث مصرت ادر لین مصرت ابراہیم علیم السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن کریم میں صحیفوں کا بھی ذکرآیا ہے۔

سوال ..... کیاسب کتابوں پرایمان لا ناضروری ہے؟

جواب ..... جی ہاں! سب کتابوں پرایمان لا ناضروری ہے کیونکدسب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔

سوال ..... تو پیران برعمل کرنا بھی ضروری ہوگا؟

جواب .....سوائے قرآن کے کسی کتاب پرعمل کرنا ضروری نہیں ۔اس کی مثال یوں سبھے جیسے کسی ملک کا ایک آئین ہے' پھرانسانی حالات اور طبائع کے لحاظ سے دوسرا آئین نافذ کیا جائے' پھرانہیں وجوہات کی بناء پر تیسرا قانون نافذ کیا جائے۔ اس طرح ہرنیا قانون نافذالعمل ہوگا اور پچھلا قانون لائق احترام۔

الله تعالی نے کتاب نازل فرمائی پھرانسان کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت دوسری کتاب نازل فرمائی پھرتیسری اور چوتھی لیکن جب حالات اور طبائع ایک راستہ پرلگ گئے اور ارتقائی عمل پورا ہو گیا تو قرآن تکیم نازل کیا گیا جو ہمیشہ کیلئے ہے۔ جس طرح یہ چودہ سوسال پہلے قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے۔ یہ حقیقت اس کی ابدیت پر گواہ ہے۔

سوال ..... كياتمام كمايين ايني اصلى حالت مين بين؟

جواب .....سوائے قرآن تھیم کے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور زبور وانجیل سریانی میں۔ بیزبانیں مردہ ہو پچکی ہیں۔اس کے علاوہ تاریخی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ موجود توریت اور انجیل حقیقی نہیں۔ اس میں بڑار ڈوبدل ہوا ہے اس کئے لائق اعتاد نہیں۔

سوال ....ان كتابول سے انسان كوكيا فاكده پينيا؟

جواب ..... فائدہ تو ظاہر ہے، ان کتابوں سے انسان انسان بنا اور حقیقت میں کتاب وہی ہے جو انسان کو انسان بنائے' خونخوار درندہ نہ بنائے۔

قرآن کریم کولیج اس نے سے جرت انگیز طریقے پرایک قوم کی کایا پلٹ دی۔ چرواہوں کو مالک تخت وتاج بنادیا اور دیکھتے ہی دی کھتے ہی دی۔ چرواہوں کو مالک تخت وتاج بنادیا اور دیکھتے ہی دی کھتے ہی دی دیا اس انقلاب کے لپیٹ میں آگئے۔ یورپ کوروشنی دکھائی اور جہالت کی تاریکیوں سے نکالا اور آج بھی جہاں جہاں تغییری انقلابات آرہ جی وہ سب قرآن حکیم اور تغلیمات محمدی صلی اللہ تعالی ملیہ ہما کے مرہونِ منت ہیں۔ اگر انقلابیوں کے حالات اور ان کے ادب کا مطالعہ کریں توبیہ بات بالکل واضح ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم کے ترجے دنیا کی سوسے زیادہ زبانوں میں ہو چکے ہیں اور کیم کے ترجے دنیا کی سوسے زیادہ زبانوں میں ہو چکے ہیں کے مرد نیا اور کیم کئن ہے کہ ایک انقلاب آفریں پیغام دے کر دنیا اور دنیا والوں کی قسمت بلٹ دی تھی۔

سوال ..... آسانی کتابوں میں قرآن کریم کا کیا مقام ہے؟

جواب ..... جو مقام حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوتمام انبیاء و رسل علیم السلام میں حاصل ہے وہی مقام دوسری آسانی کتا بوں میں قرآن کریم کوحاصل ہے۔جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم ' خاتم النبیین ' بین اسی طرح قرآن تکیم ' خاتم الکتب ' ہے۔

سوال ..... کیاحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے قرآن کریم جمع کر الیا گیا تھا؟

جواب ..... بے شک بعض احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد نبوی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم میں قر آن کریم جع کرلیا گیا تھا۔ ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیکام حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایماء پر حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا تھا لیکن بیہ بات قطعی ہے کہ قر آن کریم کی سورتوں کی تر تبیب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کے ارشاد کے مطابق رکھی گئی ہے۔

سوال ..... پھر حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عندكو جامع قرآن كيول كهاجا تا ہے؟

جواب .....اگرجامع کالفظ تدوین کے معنی میں استعال کیا جائے توضیح نہیں۔البتہ سیجے ہے کہ آپ نے قرآن کوایک قرات پر جمع کیا اور مختلف نسخ اس قرات کے مطابق نقل کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں ارسال فرمائے۔

سوال ..... کیا قرآن کریم ای صورت میں لکھا ہوا تھا' جبیما کرآج کل ہم لوگ پڑھتے ہیں؟

جواب .....عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عہد خلافت کے قرآنی اوراق اور قلمی نسخ جوآج بھی موجود ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وفت قرآن کریم خط کوئی میں لکھا جاتا تھا اور حروف پر نقطے بھی نہیں لگائے جاتے تھے۔اعراب کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کے قرآن کریم اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ نقطے اور اعراب پہلی صدی ہجری کے آخر میں تجاج بن یوسف نے تو ایک اس کے تو میں جاج بن یوسف نے تو ایک کا دوائے تا کہ عجمیوں کوقر آن تکیم پڑھنے میں دفت محسوس نہ ہو۔

سوال .... كياقرآن كوتتليم كرلينا كافى ب؟

جواب .....اگر مریض کیلئے نسخہ میں کہ سی ہوئی ادویات کوتشلیم کرلینا کافی ہوتا اوراس سے اس کی صحت یا بی ممکن ہوتی تو سے کہا جاتا کوتشلیم کرلینا کافی ہے کیکن قرآن کتاب حکمت ہے۔اسکو مجھنا اوراس پڑمل کرنا دونوں ضروری ہیں۔مجھنا اسلئے تا کیمل کیا جاسکے اور عمل کرنا اس لئے تا کہ زندگی بنائی جاسکے جسمانی اور روحانی صحت حاصل کی جاسکے۔ سوال ..... کیاانسان کی ہدایت کیلئے رسول کی ضرورت ہے؟

جواب .....عرض کیا جا چکا ہے کہ انسانی ہدایت کیلئے کتاب اللہ کی ضرورت ہے اب لا محالہ ایسے انسان کی ضرورت ہوگی جواس کتاب کا حاصل ہواور جس کی سیرت اس کتاب کا آئینہ ہو کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پڑھ کرنہیں و کیھ کر بنرتا ہے۔

سوال .....رسول کی کیا پیچان ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں؟

جواب ....انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو تین طرح کے انسان ملتے ہیں:۔

۱ .....ایک وه جوگناه کی راه اختیار کرتے ہیں اوران کواس غلطی کااحساس تک نہیں ہوتا۔

۴ ..... دوسرے وہ جو گناہ کرتے ہیں کیکن احساس گناہ کی وجہ سے اٹکانٹس ملامت کرتا ہے اور ندامت اور شرمساری محسوں کرتے ہیں۔ ۴ ..... تیسرے وہ جو نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں اوران کے دل میں بدی کا خطرہ تک نہیں گزرتا۔

توع انسانی کیلئے اگر کوئی ہادی اور را ہبر بن سکتا ہے تو وہ یہی تیسری شم کا انسان ہے جس کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تہمارے آتا نہ گمراہ ہوئے اور نہ بھٹلے اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولنے بلکہ وہی کہتے ہیں جو کہلوا یا جاتا ہے۔ (السنجہ: ۲۳۳)

اس آیت کریمه کی روشنی میں ہادی برحق اور رسول کیلئے میاصول مرتب کئے جاسکتے ہیں:۔

١ ..... وه ممراه نه او كه جوخود ممراه بوه دوسرول كوراه راست يركيب لكاسكتاب.

٢ ..... وه راسته سے بھٹكا ہوا بھى نه ہوكہ جوخو د بھٹك جائے وہ دوسروں كومنزل تك نہيں پہنچا سكتا۔

۳ ...... وہ جو پچھ کہتا ہے جوخواہش نفس سے نہ کہتا ہو بلکہ جذبات اس کے تالع ہوں' دمی الٰہی سے مستفیض ہواور وہ پچھ بتا تا ہو جوانسانی عقل نہیں بتاسکتی۔ سوال ..... بید بات تو بڑی عجیب ہے کہ خداا ہے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے 'یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب ..... ہمیں وہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں اور جب علم ہوتا ہے تو وہی عجیب بات معمولی ہوجاتی ماضی کی بہت ہی عجیب باتیں اب معمولی ہو چکی ہیں اور حال کی بہت ہی عجیب باتیں مستقبل میں معمولی ہوجا کیں گی۔ تو در حقیت نبیوں اور رسولوں کا آنا آئیں کیلئے عجیب ہے جن کو حقیقت کاعلم نہیں 'جن کوعلم ہوگیا ان کیلئے عجیب نہیں۔

عام انسانوں اور جانوروں کے حواس میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ چیونٹی کی قوت شامہ چیل کی قوت باصرہ 'مڈے کی قوت سامعہ اور چیگا دڑکی قوت لامہ چیر تناک ہے تو ایک انسان کامل جب بید دعویٰ کرتا ہے کہ نا معلوم حقیقت کی طرف سے آوازیں سنائی وے دہی ہیں جوعام لوگ نہیں من سکتے تو اس میں تعجب کی کون می بات ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو یقیناً تعجب کی بات تھی کہ انسان کیلئے تو یہ فرمایا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کوسب سے اچھی ساخت میں بنایا۔ (والستین)

## سوال ....رسول کس کو کہتے ہیں؟

جواب .....جس کوالٹد تعالی نبوت وے کرمخلوق کی ہدایت کیلئے بھیجتا ہے تا کہ انسان اپنے خدا سے واقف ہؤاس کی عبادت میں مصروف ہوا در برے اور بھلے کا موں کی تمیز حاصل کر کے اپنی عاقبت سنوارے۔

سوال .... ني اوررسول ميس كيافرق ہے؟

جواب .....رسول پر کتاب نازل ہوتی ہےاور نبی پرنہیں ہوتی۔ دونوں کا کام دعوت وتبلیغ ہے اسلئے ہررسول نبی ہوتا ہے کیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

سوال ..... کیاعورتوں میں بھی نی ہوتے ہیں؟

جواب ..... جی نہیں! عورتوں میں نبی نہیں ہوتے لیکن عورتوں کے حصے میں میسعادت آئی کہ انکوانبیاءورسل کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔اللہ تعالیٰ نے شرف و ہزرگی سے ان کو بھی محروم نہ رکھا۔اسکے ہاں غیرفطری مساوات نہیں وہ فطرت کے مطابق نواز تا ہے۔

سوال .... يبلا ئي كون جادرة خرى ني كون ج؟

جواب ..... يملي في حفرت آدم علي السلام بين اورا خرى في حفرت محرسلى الله تعالى عليه وملم

سوال .....كياحشورسلى الله تعالى عليه ولم ك بحدكونى ديا أي يبدا بوكا؟

سوال ..... كياسب في اوردسول برايرين؟

جواب ..... تى نيس! سب يرايرنيس فورقر آن كريم ين فرق مراتب كاذكركياب چنانچدارشاد موتاب:

يدسول إلى ال يس عيمن كون بريم فرقر ويدرك دي والبقرة: ١٥٣)

حضورا كرم سلى الله تعالى عليه وللم تمام انبياء اور رسل مين انتقل جي جونيول اوررسولول مين افقل هي وونتمام انسانول مين كيول نه افقل موكا! موال .... جمعتورسلى الله تعالى مليد علم كم متعلق قرآن كريم في كيابيان كياب،

جواب .....و یکھا جائے تو قرآن کل کاکل سیرت رسول ہی ہے۔ ویسے قرآن کریم میں بہت ی آیات ہیں ابعض میں آپ کے بجز واکسار کا ذکر ہے اور بعض میں آپ کے جلالت و جروت کا۔ دوسری تئم کی آیات میں بالعوم اللہ تعالیٰ نے عام مسلما نوں سے خطاب فرمایا ہے اور پہلی تئم کی آیات میں بالعوم اللہ تعالیٰ نے عام مسلما نوں سے خطاب فرمایا ہے۔ مسلمان کو آپ کی عظمت خطاب فرمایا ہے۔ مسلمان کو آپ کی عظمت و برزرگی اور عشق و بحبت کی دل میں پرورش کرنی چاہئے اور ایسے خیالات فاسدہ کو دل سے نکال دینا چاہئے جو مقام محبت سے کرا کر کھڑ کی دی میں لاکر کھڑ اگریں۔

قرآن كى مختلف صورتول يين حضور صلى الله تعالى عليدتهم ك محاس وآواب بيان ك ك يير مثل آل عمران ما تعدة توبه شعراءً احزاب اللم بنى اسرائيل جم وغيره -

مودة الويش الرطايا .....رسول الله على الله تعالى علية علم كاحق ب كدان كوراضي كياجات.

سورة وللم يس قرمالي ..... آپ كاخلاق اعلى جين اورآپ كيك نشتم جونے والا اجرب-

سورة توبيش قرما يا ..... جب تك موس تمين بوسكة جب تك تم الله أرسول الله صلى الله تعانى عليد علم اور راو خداش جهادكوابي والدين أ اولا ذيال ودولت مكانات ومحلات اور مال تجارت سب سے زياده محبوب شد كھو۔

سورة احراب بين قر مايا..... جمدرسول الله سلى الله تعالى عليه والمرتم بين بين عن المرتبين بين وه تو الله كرسول بين اورخاتم التميين لين آخرى في بين -

سورة فجم يس فرمايا .... تنهاري قانه بحظے اور شد بہكے اور بيون كہتے ہيں جوان كى طرف وقى كياجا تا ہے۔

سورةُ اسرائ شل فرمایا..... پاک ہے وہ جوراتوں رات اپنے بندے کومجد حرام سے مجداتھ کی لے گیا جس کے اردگر دیرکت ہی برکت ہے (اس لئے لے جایا گیا) تاکہ ہم اس کوابنی نشانیاں دکھا تیں۔

سورة الى النافرها إ .... تمهارى آئے والى كمريال يجيلى كمريول سے بہتر ين تمهارارت تم كوا تاوے كا كرتم راضى بوجاؤك\_

مهتى آيات ين كهال تك يان كياجائ اوركس كس كاذكركياجات!

سوال ..... كيا ميدان محشريين حضور سلى الشاته الى طيد بملم شفاعت فرما كي مح

جواب ..... بی بان! شفاعت کبری سے آپ ہی کوشرف کیا جائے گا۔ جب تمام انبیاء ورس خثیت الی سے لرزاں وتر سال ہو تھے تو آپ ہی حضور حق جل جدہ تمام مخلوق کی شفاعت فرما کیں گے اور مقام محود پر فائز ہوں گے۔

### سوال ..... كيا دومر عدا بب في صفورسلى الله تعالى طيد علم كي فيروى عيد؟

جواب ..... بنی بال! خصوصاً ان نداجب نے جنبول نے دین توحید اسلام سے ٹوٹ کراپٹا الگ راستہ بنالیا ہے۔ تحریف کے باوجود توریت واجیل میں حضور صلی الفاقالی ملید کم کے اور جود توریت واجیل میں حضور صلی الفاقالی ملید کم کم کا اسم کرای محمد اور احمد بھی آیا ہے۔ کوئم بدور کے متعلق کھھا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنے چیلے سے یہ بات کی کھمکین شدہو ایسے وقت برایک رسول آئے گاجس کولوگ میں تراز (رحمة اللحالیون) کمیں کے میں آخری ٹی ٹیس ۔ جندو دول کی خربی کرالول اسٹے وقت کر ساتھ حضور صلی الفاقالی ملید کم کا ذکر ملتا ہے۔

سوال ....عضور ملى الله تعالى عليه علم كاجش ولا دت منانا كيسا بي؟

جواب ..... بہت بی خوب ہے۔ آپ بی کی وجہ سے بی مجلس کا نئات سجائی گئی میں برودگل میآ نمآب و ما بہتاب اور میں ستارے آپ بی کے دم قدم کا ظیور ہیں۔ اس لئے جشن میلا دمنا نا تو باعث بر کت ورحمت اور موجب الفت و مجت ہے۔ ہاں اس بیس کوئی الی بات منہ ہوئی جا ہے جو خلاف بشرع ہوا ورحضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم کی ایڈ اور سمانی کا باعث ہو۔

موال .... بعض معزات اصلوة وملام كوفت كمر بوجات بين كيايمل مح ب

جواب .....اس میں کوئی مضا کفتہ میں۔ صدیت میں آتا ہے کہ وُرود وسلام کے تخفے فرشتے آپ کی خدمت میں چیش کرتے ہیں ا الی صورت میں جب چیش کیا جائے تو عاشقوں کی جیئت کا بھی و کرکیا جائے گا جوموجب مسرت ہوگا۔ بہت سے علاء وصوفیا کا اس پڑھل دہا ہے اس لئے اس کونا جا ترفیس کہا جاسکتا۔ لے

سوال ..... بعض لوگ كيته بين كه يدخر يقدع بدرسالت شي رائج نه تفاا درندع بد صحابه وتا بعين مين ..

جواب .....کی چیز کاان مبارک عبدول ش شدہوتا اس بات کی دلیل ٹیش کہ وہ ناجا تزہالیت ممانعت کی گئی ہوتو یقیفا تاجا تزہد الیکن ہم نے بہت کی الیک چیز ول کو بھی جائز کرلیا ہے جس کی حدیث شریف بیس ممانعت ہے شاندار مکا تات بنانے کی ممانعت ہے بوٹ بیٹ بیٹ کی بیٹ کی

سوال ..... كياحضور اكرم صلى الله تعالى عليه وللم في اس ونياك بعد كسى آف والى ونياكى خبر دى ب؟

جواب .....قرآن کریم میں حشر ونشر اور جنت ودوزخ کی خبر دی گئی ہے اور حضور سلی اللہ تعالیٰ ملیہ بلم نے دنیا کوآخرت کی کھیتی قر اردیا ہے لیعنی جو پچھاس دنیا میں کیا جائے گااس کی جزاوسزا آخرت میں ضرور ملے گی۔ ظالم اپنے ظلم کا مزہ تچھے گااور مظلوم اپنی مظلومیت کی جزایا ہے گا۔ اگر آخرت کا تقدور سامنے نہ ہوتا توظلم وستم اور مظلومیت کا عقدہ حل نہ ہوسکتا تھا اور انسانی زندگی ناتمام معلوم ہوتی۔ سوال ..... آخرت کس کا نام ہے اور بیکون سی منزل ہے؟

جواب .....موت کے بعد جنت ودوز خ میں داخل ہونے یا قیام قیامت تک کے عرصہ کوآخرت کہا جاتا ہے اس دنیاوی زندگی کے بعد یہی منزل در پیش ہے۔

سوال ..... بعض لوگ آخرت کاا تکار کرتے ہیں ان کیلئے بھی کچھ فرما ئیں۔

جواب ..... جولوگ دوسری زندگی کے منکر ہیں وہ یقینا پہلی زندگی کا اقر ارکرتے ہیں سوال یہ ہے کہ جوزندگی ایک بارمکن ہے دوسری بارکیوں ممکن نہیں؟ قر آن کریم نے یہی دلیل پیش کی ہے اور بہار وخزاں کے مناظر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہاہے کہ جوخداایک بار وجود میں لاسکتا ہے وہ فنا کر کے دوبارہ وجود میں کیوں نہیں لاسکتا!

آخرت میں جی اُٹھنے والی بات آخرت کے ساتھ ہے ٔ دنیاوی زندگی کے طویل دّور میں انسان کے اپنے وجود میں گی انقلابات آتے ہیں اور بیکہا جائے تو بیجا ہوگا کہ ایک جوان وہ نہیں وہ بچپن میں تھا اور ایک بوڑ ھاوہ نہیں جو جوانی میں تھا یعنی اس کا گوشت و پوست اور ہڈیاں تک سب بدل چکی ہیں حالانکہ اس کوہم مستقل زندہ دیکھ رہے ہیں مگروہ کئی بار مرکر جی چکا ہے۔

اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی غور کرنا چاہئے کہ جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں ہم بہت جلدانہیں بھول جاتے ہیں گر پھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں اور وقٹا فو قٹا اُ بھرتے رہتے ہیں اور اس میں ہمارے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ حافظہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس پر ہمیں قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ ماہر نفسیات سے بھنے سے قاصر ہیں کہ خیالات اس اہتمام کے ساتھ کس قدر عظیم مقصد کیلئے جمع کئے جاتے ہیں۔ فلا ہر ہے وہ عظیم مقصد آخرت کی زندگی ہی ہوسکتی ہے۔

میزناتہ بھی ذہن میں رکھنا جائے کہ انسان کے دل میں زندہ رہنے کی ایک تڑپ ہے جس طرح معبود کے آگے جھکنے کی ایک تڑپ ہے انسانی فطرت خود بتارہی ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کیلئے مٹی میں نہیں ملا دیا جائے گا۔ورنہ اس کے اندر جینے کی اتنی شدیدر تڑپنہیں ہوتی۔

ا بکہ جغرافیدوان نے لکھاہے کہ ہمارے آباد شہروں اور ریٹیلے سندروں کے بیٹچا یک قدر تی جہنم دیک رہی ہے یایوں کہنا جاہے کہ ہم ایک عظیم ڈائنامیٹ کے اوپر کھڑے ہیں جو کسی وقت بھی بھٹ کرسارے نظام ارضی کو ڈرہم برہم کرسکتاہے۔ (مسعود)

.....

# سوال ..... قيامت كس كوكيت بين اوربيكون ساعظيم حادثه ع؟

جواب .....قرآن کریم میں جابجااس عظیم حادثے کا ذکر کیا گیا ہے۔جبکہ یہ پورانظام مشی درہم برہم ہوکررہ جائے گا اور کا کنات اُلٹ پلٹ ہوجائے گی۔مرنے کے بعدسب جی اُٹھیں گئے خدا وندقد وس کے حضور پیثی ہوگی اوراپنے اپنے اعمال کی جز ااورسزا یا ئیں گے۔

### سوال ....قیامت کب آئے گی؟

جواب .....قرآن و حدیث میں اس کا وقت اور دن و تاریخ تو نہیں بنائی گئی البتہ اس کے آثار اور نشانیاں ضرور بنادی ہیں جن میں بہت می ظاہر ہو پھی ہیں اور بہت می ظاہر ہورہ کی میں اور بہت می آئندہ ظاہر ہوں گی۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہیں کہ آثاب مغرب سے نکلے گا' دنیا میں ایک دھواں پھیل جائے گا' مشرق ومغرب میں زمین تین جگہ دھنس جائے گا' میں کی طرف سے ایک آگنمودار ہوگی' قرآن مجیداُ شالیا جائے گا اور دنیا میں کافر ہی کافررہ جائیں گے۔

## سوال..... آخرت پریقین کیون ضروری قرار دیا گیا؟

جواب ..... آخرت پر یقین سے انسانی زندگی میں بہار آگئ ہے ورنہ سوائے مایوی اور نا اُمیدی کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ موت اور پھر کچھ نبیں۔زندگی ایک تماشابن کررہ جاتی ۔تصور آخرت نے انسانی نظر میں وسعت پیدا کی۔وہ محدود عالم سے نکل کر ایک لا محدود عالم میں داخل ہوا۔اگر بیلا محدود عالم نہ ہوتا تو زندگی کتنی مختر کتنی ہے اثر اور کتنی محدد ہوتی اور خدا پر ایمان لانے کے بعد بی عقدہ نہیں کھاتا کہ آخرد نیا کو کیوں بنایا گیا اور اعمال کی رنگار گئی سے کیوں سجایا گیا؟

### سوال .....کیا مرکرانسان نیست و نابود به وجا تا ہے؟

جواب ..... ہرگزنہیں! جسم ضرور نابود ہوجاتا ہے اور وہ بھی بعض انسانوں کا البتہ روح زندہ رہتی ہے اور مرنے کے بعد سے قیامت تک اپنے عزیز وں اور پرشنہ داروں کی نیکیوں ہے منتفیض ہوتی رہتی ہے گویا مرنے کے بعد بھی ترقی کاعمل ختم نہیں ہوتا اور عالم برزخ میں کچھ ندیچھ ملتار ہتا ہے۔

اسکے علاوہ ہماری زندگی پراس تصور کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔انسان کوخار بی خوف اور ڈرموثر طریقے پر برائیوں سے نہیں روک سکتا جب تک وہ خود اندر نہ ہو۔ مثلاً ایک ملازم اپنے افسر سے اس وقت تک خائف رہتا ہے جب تک وہ اس کے سامنے ہے ' پیٹھ پیچھے جو جا ہے کرگزرتا ہے لیکن خدا کے حضور آخرت میں جوابدی کا احساس انسان کوخلوتوں اور تنہائیوں میں بھی برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت پریقین کامل ہوتا ہے توعظیم معاشرہ جنم لیتا ہے۔

# سوال ....روح كى حقيقت كيا باوريكس شية كانام ب؟

جواب .....قرآن کریم نے بڑی آسانی سے اس عقدہ کوحل کردیا ہے جوآج تک حل نہ ہوسکا۔قرآن کریم میں روح کو امررتِ
کہا گیا ہے بین تھم الٰہی یا فرمان شاہی فرمان شاہی میں کاغذوحروف فرمان نہیں بلکہ وہ روح فرمان ہے جو کاغذوحروف میں چیپی ہے
اگر ایسا نہ ہوگا تو ایک فرمان سے دوسرا فرمان بے اثر نہیں ہوتا ۔ پس اسی طرح جسم انسانی بمنزل کاغذ وحروف کے ہے اور
روح بمنزل فرمانِ الٰہی کے ۔ پس روح وہ ناویدنی تھم ہے جوفر مان میں چھپا ہوتا ہے اوراسی سے اس فرمان کی قدر ومنزلت ہوتی ہے۔
سوال ....قبر کی حقیقت کیا ہے؟

جواب .....هیقت میں قبراس گڑھے کا نام نہیں جس میں لاش کو فن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ کوقبر کہا جاتا ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے قیامت تک رہتا ہے۔ اس طرح حادثے یا طبعی موت سے مرنے والے ہر انسان سے اس عالم میں سوال وجواب کیا جائے گا۔

### سوال .....عالم برزخ میں قیامت تک رہنے کی کیاوجہ ہے؟

جواب ..... وجوہات تو بہت میں ہیں من جملہ ایک وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے پس ماندگان کے اعمالِ جاربیا ورصد قات و خیرات سے مستفید ہوتار ہے اوراس کا بار گناہ کچھ ہلکا ہو ۔ گویا دنیا وی مہلت کے بعد بید دوسری برزخی مہلت ہے۔ اوّل الذكر میں خودانسان اپنے لئے منافع جمع كرسكتا ہے اور موخرالذكر میں وہ مجبور ہوجا تا ہے اور دوسرے اس كيلئے منافع جمع كرتے ہیں۔

سوال .... كياعالم برزخ مين روسي آيس مين ملتي بين؟

جواب ..... بے شک مومنوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور اپنے عزیز وں کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ چونکہ اس وقت روحیں جسموں سے علیحدہ ہوتی ہیں اس لئے اس رکاوٹ کے نتم ہونے کے بعدان کے اختیار وقوت میں حیرت انگیز إضافہ ہوجا تا ہے۔ سوال ....کیاپس ماندگان کی نکیاں اور صدقات اور خیرات مرنے والے کونفع پہنچاتے ہیں؟

جواب ..... بیشک انگمال جاریہ صدقات وخیرات مرنے والے کونفع پہنچاتے ہیں۔اس لئے میت کے عزیز وں کواس کی طرف سے عافل ندر ہنا چاہئے خصوصاً اولا دکو کہ ان کے اعمال کا ان کے والدین سے گہراتعلق ہے۔ زندگی میں انسان انسان کا محتاج ہے، مرنے کے بعد تواحتیاج اور بڑھ جاتی ہے کہ مرنے والا کچھ کرنہیں سکتا 'ماسوائے خدا کے محبوبوں کے۔

سوال ....دنیا کے کا موں کا آخرت کی زندگی سے کیاتعلق ہے؟

جواب ..... بہت توی تعلق ہے اگریتعلق نہ ہوتا تو انسانی اعمال بے نتیجہ ہوکررہ جاتے یے ورکریں گے تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے سارے امور کا دارویدارد نیابی کے اچھے برے کا موں پر ہوگا' گویاد نیانہ ہوتو آخرت کا تصور بے اثر ہوکررہ جائے۔

دوسرے نداجب نے بھی اس حقیقت کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے۔ آخرت کے تصور پریفین کامل ہوجائے تو پھر دنیا کے سب کام سنور جا کیں۔ یہ ایک تصور ہزار ناصحانہ تقریروں پر بھاری ہے اسی لئے عہدِ رسالت میں ہمیں تقریروں سے زیادہ عمل نظر آتا ہے کہ یفین کے بعد زبان نہیں چلتی ہاتھ پیر چلتے ہیں۔

# سوال ....حاب كتاب كس طرح موكا؟

جواب ..... دو فرشتے جن کو کراماً کاتبین کہا جاتا ہے ہرانسان کے ساتھ ہیں اور ایک ایک لھے کی تفصیلات محفوظ کر رہے ہیں۔ یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس پرخود اس کا تحت الشعور اور ہاتھ پیرگواہ ہول گے۔ اس تصورے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خدا کی عدالت میں بغیر فر دجرم دکھائے سز انہیں ملے گی کیونکہ یہ بات عدل کے خلاف ہے اور وہ عادل مطلق ہے۔

#### سوال ....ميزان سے كيامراد ب؟

جواب ..... میزان کی حقیقت تو الله ہی کے علم میں ہے البته اس کی روح عدل وانصاف کا قیام ہے۔ پہلے میزان (ترازو) کی
ایک صورت تھی بینی ایک ڈیڈی اور دو پلڑ لے لیکن اب قتم ہائتم کے میزان ایجاد ہو گئے ہیں اسلئے اس کی حقیقت کوخدا پر چھوڑ دینا چاہئے
البتہ یہ یادر کھنا چاہئے کہ جس طرح میزان کے ذریعہ عدل عالم آشکار ہوتا ہے ای طرح مولی تعالی کا عدل عالم آشکار ہوگا اور
مجر مین خود کا مشاہدہ کرینگے اور ایسا عدل نہ ہوگا کہ جس کا علم صرف علم اللی میں ہوکہ یہ بات تقاضائے عدل کے خلاف ہے کہ
منصف کوسب پچھ معلوم ہواور ملزم و مجرم کو پچھ نہ معلوم ہو۔

### سوال .... بل صراط كس كانام ب?

جواب ....اس بل کی حقیقت بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔سب انسان اس پر سے گزریں گے اور اپنی صلاحیت ولیافت کے مطابق اس کوعبور کریں گے اور اس طرح جنتی جنت میں جا کیں گے اور دوزخی دوزخ میں۔

### سوال .... بثواب وعذاب كس طرح مطي كا؟

جواب .....قرآن وحدیث میں سزا و جزا کی تفصیلات موجود ہیں اوراس کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔قرآن شریف میں جنتیوں کے آرام وآسائش اور دوز خیوں کی تعذیب و تا دیب کا ذکر موجود ہے۔ان دیکھی چیزوں کو مجھانے کیلئے انہیں چیزوں سے تشمید دی جاتی ہے جونظروں کے سامنے ہوں۔اس لئے بیضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہو بہوالیں ہوں جیسی ہم و مکھ رہے ہیں۔ اس لئے جنت کی آسائشوں اور دوزخ کی کلفتوں کا صحیح انداز و کرنامشکل ہے۔

سوال ....خداا وررسول عليه اصلاة والسلام كاحكام كتف بين؟

الغرض بے شارا درامر دنواہی ہیں۔مسلمانوں کو جاہئے کہان بڑمل کر کے اپنی آخرت سنواریں۔

سوال ....اسلام كاركان كتفريس؟

جواب ....اسلام کے یانج ارکان ہیں: (۱) کلمطیب (۲) نماز (۳) زکوۃ (٤) حج (٥) روزه۔

ان فرائض میں اصل الاصول تو حیدورسالت ہے باتی متعلقات ہیں۔

سوال ....ان کی مخضر تشریح بھی فر ماد سیحتے۔

جواب .....رکن اوّل کاتعلق ایمان سے ہے اور باقی ارکان کاتعلق اعمال سے ہے۔ ہررکن میں بے ثار حکمتیں ہیں۔

ركن اوّل كلمه شهاوت سے انسان انسانيت كى بلندترين منزل پر پنج جا تا ہے۔

رکن ٹانی تماز کفراوراسلام میں فرق پیدا کرنے والی ہے اور رکن اول پر استقامت میں بے انتہا مددگار۔

رکن سوم زکو ہے انسانی معاشرے میں اعتدال اورخوش حالی پیدا ہوتی ہے اور دنیا ہے تعلق رکھتے ہوئے بے تعلقی جوعین مقصود اسلام ہے پیدا ہوتی ہے۔

رکن چہارم حج سے عالمی اتحاداور یک جہتی کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسکے محبوب بندوں سے قربت ہوتی ہے جو بے عدم غیر ہے۔

رکن پنجم روزہ سے انسانی خواہشات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوجا تا ہے۔اسی لئے فر مایا کہ روزہ میرے لئے اور میں اس کی جزادوں گا۔

### سوال .... معراج س كوكيت بين؟

جواب .....عضور سلی الله تعالی طبید یکم کے بنف نقیس آسان پر جائے قرب اللی سے مشرف ہونے اور جند ودوز خ کی سیر کرنے کو معراج کہتے ہیں۔اس کا مجھ ذکر سور واسر کی ہیں ہاور مجھ سور و جم میں اوراحادیث میں بہت تفصیل آئی ہے۔

سوال ..... كياحضور صلى الله تعالى عليه والممتمام النبياء اور ملا تكد كر مروار مين؟

جواب ..... ئى بال! ال آيت الى آياكامردادا ئى اجونا البت بوتا ب:

اورجس وفت الله في تغييرول سے يہ جدليا كرجو يكونم كوكتاب وحكمت سے دول ايك تغييراس كى تقيد اين كرتے آئے گا' تم اس پرائيان لا نااوراس كى مدوكر بنا الله في كہا ، كيا تم افراد كرتے ہو؟ سب في كہا ، بال تهم في ادركيا الله في قرمايا كه شاہد مواور شرى بحى تمبار سے ماتحد شاہد ہول اس جواس عهد كے ابتد يكرجائے وہ كمراہ ونا فرمان ہے۔ (آل عمران)

# سوال ..... كم ياحضور صلى الشراع الى مليد بلم كى حقيقت كوكوئى جان سكتا بي؟

جواب .....عضور صلی الله اتفاقی علیه و ملم کی حقیقت اقد بیزی چیز ہے ، انسان کوخود اپنی خبر نہیں۔ آپکی حقیقت سوائے خدا کے سی کوئیس معلوم اس لئے اس مسئلے پر بحث کرنے جا دیا ہے اور دل ش آپ کی مجیت اور عظمت کی پرورش کرنی چاہئے ۔ عاشق مجیوب کی حقیقت دریافت نہیں کرتا اس کو قو مرفروشی اور جال فاری کے سوا بچھکام نہیں۔

# سوال ..... كيا حضور صلى الله تعالى عليه وملم كى رحمت اب يمي حارى ب

جواب ..... حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم حیات ہیں اور رحمت کا سلسلہ ہرگز منقطع نہیں ہوا۔ آپ کی حیات میاد کہ کو بھتے کیلئے قرآن کریم کی اس آیت کو طلاحظہ کریں جس جی شہداء کیلئے کہا گیا ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ زعمہ ہیں۔ طاہر ہے کہ شہید کو حضور سلی اللہ تعالی علیہ اس کے حلاوہ اس اللہ تعالی علیہ میں شہادت علی ہاس لئے جس کے فیل زندگی ملی وہ زندگ سے کیسے محروم رہ سکت ہے!

اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہئے کہ شہید کا ترک تقتیم ہوتا ہے اور اس کی از وائے سے دوسرے شاوی کر سکتے ہیں لیکن رسول کریم علیه المستدید والمسسلیم کا ترک تقتیم نہیں ہوااور آپ کی از وائے کودوسرول کیلئے حرام کردیا گیا کہ وہ موشین کی مائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ کا ترک تقتیم نہیں ہوا اور آپ کی از وائے کودوسرول کیلئے حرام کردیا گیا کہ وہ موشین کی مائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ حیات میار کہ شہداء سے کہیں عالی و بلند ہے۔

# سوال ....بعض لوك حضور ملى الله تعالى عليه والم كواية جيساً " بشر" كبتر إين كيا يسيح ب؟

جواب ..... جفنورسلی اللہ اتفاقی علیہ وہم کواپینے جیسا بیشر کہنا تو بڑی ہے باکی اور گستا خی کی بات ہے جلیل القدر فرشتوں اور تیفیمروں جیسا بھی ہیں ہیں کہ سکتے کہ آپ سب کے سردار جیں۔ جیرا اگر چہ پھر ہے مگر کوئی ناواں اس کو پھر ٹیس کہتا۔ جیرے اور عام پھر میں کوئی نبست بی ٹیس وہ انمول ہے اور اس کو کوئر بیل کے مول بھی کوئی لینے کیلئے تیارٹیس۔

#### سوال .....د مین اور شریعت میس کیا فرق ہے؟

جواب .....وین توایک ہی ہے یعنی اسلام ٔ البتہ شریعت بدلتی رہی ہے۔ بیتبدیلی قوموں کے مزاج اور زمانے کے تقاضوں کے تخت ہوتی رہی لیکن ایک شریعت کے نفاذ کے بعددوسری شریعت کومنسوخ کیا جا تار ہا۔

شربیت کے معنی راستے کے ہیں ایک منزل تک پہنچنے کیلئے کیے بعد دیگرے مختلف راہیں اختیار کی گئیں اور بالآخر منزل آگئی اور شربیت اسلامیہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ٹافذ کردی گئی۔

## سوال .... بعض بزگوں کی زبان سے ایک لفظ طریقت بھی سناہے کیا ہے؟

جواب .....دراصل طریقت شریعت کی روح ہے جس طرح جہم اور روح الگ الگ نہیں ای طرح شریعت وطریقت الگ الگ نہیں۔
اوامر و نواہی کی ظاہری اجاع میں روح اخلاص شریک نہ ہواور عشق کامل دمساز نہ ہو حق اجاع ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی اجاع دراصل
طریقت ہے۔ یہ بات عالم وعارف کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے کتابوں سے پڑھ کرنہیں آتی۔ ای لئے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ
میں بندوں کو ہمایت کی گئی ہے کہ بید دعا ما نگو کہ ہم کو محبوبوں کے راستہ پر چلا۔ پس طریقت سے آگاہی کیلئے ضروری ہے کہ
کسی خدا کے محبوب بندے کا دامن ہاتھ میں ہو۔

سوال ....ملمان كى تعريف كيا ب؟

جواب .....مسلمان وہ ہے کہ جو پچھ حضور صلی الشعلیہ و کم اپنے ربّ کے پاس سے لائے جیں اور جو پچھ آپ نے فرمایا اس کودل وزبان سے شلیم کرئے اس بڑمل کرے اور اس کے ہاتھ یاؤں سے لوگ محفوظ رہیں۔

سوال منافق کے کہتے ہیں؟

جواب .... منافق وہ ہے جس کی زبان اقراری ہواورول باغی۔ بخاری شریف میں اس کی ان علامتوں کا ذکر ہے:۔

🖈 جب بول عجموث بولے۔

🖈 جب وعدہ کرنے وعدہ خلافی کرے۔

الله جبامين بنايا جائے خيانت كرے۔

الم جباڑے گالیاں دے۔

س<mark>وال ..... كا فرومشرك كون لوگ بي</mark>ن؟

جواب .....کافروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کی کسی لائی ہوئی چیز کا اٹکار کرے اور مشرک وہ ہے جواللہ کی ذات وصفات میں دوسروں کوشریک کرے۔

سوال ..... کیا کافرومشرک کوان کے نیک اعمال کابدلہ ملے گا؟

جواب .....اگر دنیا بیں حاکم اپنے سرکش تکوم اور افسراپنے سرکش ملازم کے نیک کاموں پر انعام دیتا تو شاید بیمکن ہوتالیکن ایسا مجھی نہیں ہوا بلکہ ہزارنیکیوں کے ہاوجو دسرکش وہاغی انسان کواس کی سرکشی اور بغاوت کی پوری پوری سزادی گئی۔

سوال ....ايمان كس كيفيت كانام ب?

جواب ..... بخاری شریف میں ہے کہ یقین کل کاکل ایمان ہے یعنی ایمان یقین کی مخصوص کیفیت وحالت کا نام ہے جس کا مرکز ومحور ذات اللی ہے۔مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ حضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق احکام اللی بجالائے اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی دل وجان سے پیروی کرے جواقر ارکر تا ہے اور تحام اللی بجالائے اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی دل وجان سے پیروی کرے جواقر ارکر تا ہے اور اس کے احدالی سے افرار کرتا ہے اور احکام بھی کرتا ہے لیے نامین کی بات نکالتا ہے وہ نامی ہے اور جو زبان سے اقر ارکرتا ہے ول سے تصدیق کرتا ہے اور احکام بھی بجالاتا ہے گردین میں الی نئی بات نکالتا ہے جو معین شریعت نہیں بلکہ مخالف ہے وہ بدعتی ہے۔

وال .... ايمان مجمل اورامان مفصل مح كمتم بين؟

جواب ....اعان محل يعنى ان بالول كي تصديق جن ش ضرور يات دين كي يحققصيل شدهواوروه يدين :

أمنت بالله كما هو باسمآئه وصفاته وقبلت جميع احكامه اقراره باللسان و تصديق م بالقلب ط

الهان لاياش الله يرجيها كدوه اينة تامول اورصفتول كرما تحدب اورش في قول كاس كمام احكام -

ايمان مفعل يعنى ان بالول كى تقديق جن من شروريات دين كي تفصيل موجود بمواوروه يدين:

امنت بالله وملَّتكته وكتبه ورسوله واليوم الأخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت ط

ایمان لایاش الله یماوراس کفرشتول یراوراس کی کمایون یماوراس کے دسولوں پراور قیامت کے دان پر اوراس مرکہ نیکی اور بدی کا اعمالہ واللہ کی طرف سے ہوا ورموت کے بعد اُشخے یما کھان لایا۔

ان كلمات كے بعدوہ كلے بھى كہنے جائيس جن بين اس كى معبوديت اور ياكى وغيره بيان كى كئى ہے اوران كى تضديق كرنى جائے اوروه مندرجيذ مل جو كلے ہيں:۔

الال كلمه طبيبيد اس كيفيرانسان معلمان فيس بوسكار

لا الله الا الله محمّد رسول الله ط

نجيل بكوكي معيود سوائد الله (مو وسل) كه: اور جهر اسلى الله تعالى طيد الله كرمول إلى-

دوسراكلم شهادت:

اشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمّدا عيده ورسوله ط

میا کی گوائی دینا ہول کر سوائے اللہ (من دیل) کے سواکوئی معیود تین اور یا کی گوائی دینا ہول کر مجم (سلی اللہ توانی علید بلم) اس کے بھر سے اور رسول ہیں۔

تيراكر تحد:

سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبرط ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظيم ك

یا ک ہاللہ تعالی اور تمام تریقی اللہ کے واسطے بیں اور اس کے سواکوئی معبود گئی اور اللہ بہت بذا ہے اور کوئی مجی توت وطاقت بزرگ و برتز اللہ تعالی ( کی مد) کے بغیر (میسر) نمیس۔

#### وقاكرومي:

لا إِلٰه الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا خ ذالجلال والاكرام خابيده الخير خاوهو على كل شي قدير خا

الله تعالیٰ کے سواکوئی معیودیس وہ اکیلا ہاس کاکوئی شریک بین ای کیلئے یادشائ ہادرای کیلئے تعریف ہودی زندگی دیتا ہے اور دبی موت دیتا ہاور وہ زندہ ہے جمی تدمرے گا۔ ای کے ہاتھ ش ہرتم کی بھلائی ہاور وہ سب رکھ کرسکتا ہے۔

## يا فيجال كلمه استغفار:

استغفر الله ربي من كل دنب ادنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الدنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ط

ش الله سے معافی ما تکا ہوں جو میرا پر دردگا دہے ہر گناہ سے جوش نے جان پوجھ کرکیا یا بھول کر جیسے کرکیا یا گا ہر ہوکر اورش اس کی بارگاہ شن قریہ کرتا ہوں اُس گناہ سے جس کوشن جانتا ہوں اور اُس گناہ سے جس کوشن ڈین جانتا (اے اللہ) ویکک تو نفیوں کا جائے والا اور میںوں کا چھپائے والا اور گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور گناہ سے ڈیخنے کی طاقت اور ٹیکی کرنے کی آؤٹ نے گراللہ کی مددے جو بہت بلند مظمرت والا ہے۔

# چەناڭلىدىد كفر:

اللُّهم انى اعودَبك من ان اشرك بك شيئا و انا اعلم به و استغفرك لما لا اعلم به تبت عنه وتبرات من الكفر والشرك والكدب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصى كلها واسلمت واقول لا اله الا الله محمّد رسول الله ط

اے اللہ بھی تیری بناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ جائے ہو جھتے ہوئے تیری ذات وصفات بھی کی کوشر کیے کھیراؤں
اور تیری حفاظت جا ہتا ہوں اس بات سے کہنا واقفیت اور لاطمی کی حالت بھی جھسے تیری جناب بھی کی شرک ففی کا ارتکاب
ظہور بھی آئے اپنی گذشتہ زندگی بھی جو گناہ جھے سے مرز وجو کے الن کی معانی جا بتا ہوں اور آئندہ کیلئے ہر چھوٹے بڑے دیے گناہ سے
اور خاص طور پر کفر شرک جھوٹ فیریت پر بحت چھل خوری فخش کا ری بہتان طرازی اور افل و پر دازی اور ان قیسے دوسر سے
بوے گناہوں سے باکھنوس جھتے کی تو بھی تھے سے طلب کرتا ہوں آشر بھی زبان حال اور زبان قال سے تجدید ایمان کرتے
ہوئے اقر ادکرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی ووسرا حیادت کے لائن تیس اور تھی (سلی اللہ تو اللہ کرتا ہوں کی ایک تی تیس ہوئے۔

#### سوال ..... کیا اُخروی نجات کیلئے ایمان ضروری ہے؟

جواب ..... جی ہاں ضروری ہے جس طرح دنیاوی معاملات میں دنیاوی حاکموں کے تھم پر چل کر بی انسان نا گہانی مصیبتوں سے بچار ہتا ہے اور سرتا بی کی صورت میں خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوعقو بت وسزا سے نئے نہیں سکتا' اس طرح اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں اور وہ دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے تو بیڈیکیاں کسی حساب میں نہیں کہ اصل نیکی اطاعت و بندگی ہے۔

سوال ..... کیاباطل کی قوتوں کے خلاف جہاد ضروری ہے؟

جواب ..... باطل کی قو توں کےخلاف جہاد جزوا بیان ہے۔ممکن ہو ہاتھ سے جہاد کرے در نہ زبان سے اور یہ بھی ممکن نہ ہوتو دل سے تو براجانے اور بیا بمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

سوال ....کیانیکی وبدی اور خیروشرسب الله کی طرف سے ہے؟

جواب ..... جی ہاں! سب اس کی جانب سے ہے لیکن نیکی کواس کی طرف نسبت وینی چاہئے اور بدی کواپنی طرف اس بات کو ایک مثال کے ذریع سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایک حاکم اعلیٰ استحت حاکم کواختیار ویتا ہے اور وہ اس اختیار کو نیک کا موں کے بجائے برے کا موں میں صرف کرتا ہے 'تو اب برے کا موں کی نسبت اس نا فرمان ما تحت حاکم ہی کی طرف کی جائے گی لیکن جس اختیار سے وہ برے کا موں پر تا در ہوا وہ بہر حال حاکم اعلیٰ کا دیا ہوا تھا اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہا جھے اور برے کا محقیقتاً حاکم اعلیٰ کی طرف سے ہیں مگر کوئی محقول انسان حقیقتاً ان برے کا موں کا ذِمد دار حاکم اعلیٰ کونبین ٹھبر اسکتا۔

سوال .....آپ کہتے ہیں کہانسان بااختیار ہے مگر بعض اوقات تو بالکل مجبور ہوتا ہے تو آخرانسان مجبور ہے یا مختار؟ جواب ..... بالکل ممکن ہے۔ اس کو ایک مثال سے سجھئے ۔مثلاً ایک حاکم اعلیٰ نے ماتحت افسر کو پچھے اختیارات دیئے وہ افسر ان اختیارات کی حدود میں یقییناً مختار ہے مگر حدود سے باہر مجبور ہے۔ پس اگر ماتحت افسر سے کوئی غلطی سرز د ہوجاتی ہے تو حاکم اعلیٰ اس غلطی کے بارے میں بازیرس کرے گاجواس کے دائر ہ اختیار میں ہے اور ریہ بازیرس کرنا عین تفاضائے عدل ہے۔

سوال ..... الل بيت مين كون كون ي ستيال شامل بين؟

جواب .....اولا داوراز واج رسول علیه اصلاة والسلام الل بیت بین شامل بین \_اس بین حضرت علی کرم الله وجه اور حضرات حسنین رضی الله عنها شامل بین \_از واج مطهرات بدرجها ولی بیت مین شامل بین کیونکه قرآن کریم مین ان کوموشین کی مائین قرار دیا گیا ہے۔

سوال ..... کیااال بیت کی محبت حسن عاقبت کیلیے ضروری ہے؟

جواب ..... بے شک ضروری ہے۔ان کی محبت در حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم ہی کی محبت ہے اور ظاہر ہے آپ کی محبت پر حسن عاقبت کا دارو مدار ہے۔

سوال ..... حضرت فاطمة الزيرارض الله تعالى عنها كا كيامقام ب?

جواب ..... آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔حضرت خدیجۃ الکبری مضرت عائشہ صدیقۂ حضرت مریم مضرت آسیداور حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنین افضل ترین عورتوں میں شار کی جاتی ہیں۔

سوال ..... حضرت على كرم الله وجر الكريم اورحضرات حسنين رضى الله تعالى عنها كے مرتبے بھى بتا و يجيے۔

جواب .....حضرت علی کرم الله د جدالکریم کیلئے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وہلم نے قر مایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنها کیلئے قر مایا ہے وہ نو جوانان جنت کے سر دار ہیں۔اور بھی احادیث آئی ہیں۔

سوال .....آپ نے فرمایا کد حضرت عاکشہ رض اللہ تعالی عنها الل بیت سے بیں اور افضل ترین عورتوں میں آپ کا شار ہوتا ہے لیکن بعض لوگ آپ پرلعن طعن کرتے ہیں۔

جواب .....حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کی حیات ِ مبار کہ میں بعض لوگوں نے آپ کو متم کیا تھا لیکن قر آن کریم میں ان کیلئے سخت وعید آئی اور الله تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا جو آیات برات کے بعد بھی بازنہ آئے۔حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کی شرافت و بزرگی پر قر آن کریم گواہ ہے اور اس سے بڑھ کراور کس کی گواہی ہوگی!

جولوگ اب بھی لعن طعن کرتے ہیں وہ اس نا خلف اور سرکش اولاد کی مانند ہیں جواپنی ماں سے بیزار ہیں۔قرآن کریم میں از واج مطہرات کومومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ وازواجه امھاتھم (الاحزاب:۲:۲)

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے جس سے جتنا آپ کو تعلق ہے اس سے اتنی ہی محبت ہوئی چاہئے۔ بیا بیمان اور محبت کا تفاضا ہے لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم جذبات نفسانی سے مغلوب ہوکر اس مرکز کو منتقل کرتے ہیں پھر ہماری نگا ہوں سے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت والفت او جھل ہوجاتی ہے۔

ازواج مطهرات كيلئة توخود قرآن كريم مين ارشاد جوتاب:

نبی کی بیو یوا تم دوسری عورتوں میں ہے کسی ایک کی مثل نہیں ہو ( ایعنی عورتوں میں بے مثال ہو ) (الاحزاب:٣٢:٣)

سوال .....بعض لوگ حضرت امام حسین رخی الله تنانی عند کی یادیش مجلسین منعقد کرتے جیں اور سیند کو کی اور سیندز نی کرتے جیں اور آ دو دِکا بھی کرتے جیں۔کیا پیمنام چیزیں جا کڑجیں؟

جواب ..... حضرت امام حسين رض الفاتفانى عدكى يادين مجلسيس منعقد كرنا أو بهت بى الحجى بات به يمكن جونك خودائل بيت اطهار في عيدكوني اورسيدزنى كى ممانعت فرمانى بيت اورصفورسلى الفاتفال عليه وللم في محمين فرمايا بالسلخ بياجهى جيز فيس مسلمانوس كواس عمل سيدكوني اورسيدزنى كى ممانعت فرمانى بياسلخ بياجهى جيز فيس مسلمانوس كواس عمل سي برييز كرنا جائية -

وصال ي قبل حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا:

اور يحي كرية فرياداور تالسي آزار تدينا (طايا قرم سي: حيات القاوب عن ١٠٥٥)

اورحضورسلى الدُنقالى عليه اللم كوصال يرخود حضرت على كرم الشدد جداكريم ففرمايا:

يارسول الله على الله على المراتب في ميركاتكم ندفر ما يا بعد الوريزع فوع سيري ندكيا بعد تا لويم آج آ تكلمول اوروماغ كاياني رور وكر فتك كروية ( في البلاغية ، جلداة ل جس ٢٩١١)

حضورصلى الشاتعالى عليه وللم في معفرت قاطمة الزيرارض الشاتعالى عنها كووميت قرماكي:

اے قاطمہ! میری رصلت پرایتا چروند چھیلتا گیسو پراگئرہ شکرتا واویلہ شکرتا توحد شکرتا توحد کرنے والیول کوند ہلاتا۔ (حیات القلوب من ۲۲ ۸۵۲ ۵۳۸۔ جلاءالعوان جن۳۳ فروع کافی من ۲۳۸ (میات ۲۲۸)

حضرت المام مسين رضى الله تعالى عند في الى مكن فدينب رضى الله تعالى عنها كووميت فرما في:

جب شن شهيد بوجاد ل او تيروار مريخ من كريان جاك نه كرنا ورند بين ينان أند مند ينان و اولا وبلكراى ون عليم ويلي م

جولوگ إنى موراول كوماتم ولوحدى مجالس شى جائى كى اجازت دينة بين اورباريك كير ايمين مثن فين كريت السياد كول كواديم ها دال كراور كافى كردوزخ شى دال دياجات كار (فروح كافى من ٢٣٣ محاليطا مالعون)

احا ویٹ میں سیندکونی اورسیندنی کرنے والی کیلئے بڑی وعید آئی ہے پھر آل رسول ملیاللام اس کو کیسے جائز کرسکی تقی۔ بخاری شریف اور سلم شریف میں سیصدیث ہے، وہ فض اُمت تھریہ سے خارج ہے جوابے گالوں کو پیٹے گریا توں کو پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف بخاری شریف اور مفکوة شریف بین ملتی ہے جس بین نوحداور ماتم کرنے والوں اور سننے والوں پرلعنت کی ہے۔

فی الحقیقت مسلمان کووہی راستہ اختیار کرنا چاہئے جوحضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم اہل ہیت اطبیار اور صحابہ کرام رضوان اللہ نعالی علیم اجھین کے عمل سے ظاہر ہے۔

حضرت امام رضارض الله تعالى عندف خوب فرمايا ب، وشمنول كومعاف كرناجمارا كام باوريه ورثة جميس آل يعقوب سے ملا باور مصيبتوں پر صبر كرنا جمارا شيوه ب جو آل ايوب سے جم في ورافت ميں پايا ہے۔ (فروع كافى، ج٣٥ ص١٣٦٠ - حيات القلوب، جاص ٢٢٨ ١٠٣٣)

حضرت امام باقررض الله تعالی عدف ارشاد فرمایا کدیوی بے صبری کے کام مید ہیں ، واویلہ کرنا ، چیخنا ، چیرہ اور سید کو بی کرنا مراور پیشانی کے بال نوچنا اور جس نے نوحہ و ماتم کرنے والوں کو لاکھڑا کیا اس نے صبر کوڑک کیا اور طریق اسلام کے خلاف اور طریقہ اختیار کیا اور جس نے صبر نہ کیا اس کے اعمال الله تعالی اور جس نے صبر نہ کیا اس کے اعمال الله تعالی ضائع کردےگا۔ (حیات القلوب ، ج ۲۲ م ۸۲۲۸۰۳۸۰۳)

مندرجہ بالا تمام احادیث اور اقوال آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سینہ کو بی وسینہ زنی بلکہ ہروہ عمل جس سے بے صبری ظاہر ہوتی ہؤ آل رسول کے نزد کیا چھانہیں۔

ور حقیقت سینرکو بی سینرزنی کرنامجت نہیں بلکہ اپنی زندگی کوآل رسول علیہ اصلاۃ والسلام کی زندگی کے سانچے ہیں ڈھالنا تچی مجت ہے۔
پھر سی سوچنا چاہئے کہ سیرالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند میدانِ کر بلا میں جس مصیبت و تکلیف سے دو چار ہوئے
وہ آنی تھی۔ اس کے بعد محبوبیت اور سیادت کا تاج آپ کے فرق مبارک پر رکھا گیا 'الی حالت میں سینہ کو بی کرنا اور بھی نامعقول معلوم ہوتا ہے ہاں وہ لوگ جنہوں نے آپ کوشہید کیا قیامت تک آہ و دکا کریں کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس کا داغ دھل نہیں سکتا۔
اہل محبت میں اگر کوئی ماتم کرتا ہے تو اس کو سمجھا ہے کہ اس کی نظر میدان کر بلاسے آگے نہ بڑھی اور اس نے خاک وخون کر بلاک شخص سے آتا ہوائی ساتھ نے دو تا کہ وہ تیں جو گلم میدان کر بلاک سے خاکدان تیرہ کو چیکا و اور فخر سے دنیا کے سامنے کہو کہ ہم وہ ہیں جوظم و استبداد کے خلاف اُٹھتے ہیں تو جان کو جان نہیں سیجھتے۔

ہم طوفان بن کرائے تھے ہیں اور سیلا ہے بن کر چھا جاتے ہیں۔ ہم تی گو ہیں ہم تی آگاہ ہیں۔

سوال مصابی سے کہتے ہیں؟

جواب ..... جو شخص ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ رسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔

سوال ..... کیاان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے؟

جواب ..... ہراس مخص سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے محبت فرمائی۔

سوال ..... كيا قرآن وحديث مين بهي صحابه كيلي بجه مدايات آئي بين؟

جواب .....قرآن کریم میں مہا جروانصار کیلئے آیا ہے مضم و رضوا عقد لیخی اللہ ان سے راضی ہوااور وہ اللہ سے راضی ہوتو پھر کسی کیا مجال ہے کہ ان سے ناراضگی کا ظہار کرے حضور سلی اللہ علیہ وہ اللہ سے راضی ہوتو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ ان سے ناراضگی کا ظہار کرے حضور سلی اللہ علیہ وہ اللہ سے راضی ہوتو پھر کسی کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور جو دیشنی کرتا ہے وہ میری دیشنی کی وجہ سے خیت کرتا ہے وہ میری دیشنی کی وجہ سے خیت کرتا ہے جس نے ان کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے جسے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے خدا کو تکلیف دی اس سے مواخذ و فرمائے۔ (مقلوۃ شریف)

لیعنی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کی محبت کواپنی محبت اور صحابہ کی دشمنی کواپنی دشمنی قرار دیا۔اس لئے مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان الله تعالی میں ہم جعین کا پورا احترام کرنا جا ہے۔

سوال .....خلفاءار بعد كن كن صحابيون كو كهتيه بين؟

جواب .....حضرت صديق اكبرُ حضرت عمر فاروق مضرت عثمان غنى اورحضرت على رضى الله تعالى عنهم كوخلفاءار بعد كہتے ہيں۔

سوال .... مسلمانوں میں ایک فقد بعض خلفاء کے خلاف اور ان سے برگمان ہے کیا یہ بدگمانی صحیح ہے؟

جواب ..... بد گمانی تو ایک معمولی مسلمان کے ساتھ بھی جائز نہیں چہ جائیکہ جلیل القدر خلفاء وصحابہ (رضی اللہ تعالی عنهم) پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن سے آپ کو انسیت ومحبت ہے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ جاشارانہ برتاؤ کیا ہے وہ یقیناً محبت کے لاکق ہیں اوران کی محبت جزوا یمان ہے۔

خلفاءار بعہ کے درمیان بڑی جاہت اور محبت تھی اوراس کی وجہ یہی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ دہلم ہے سب کا فدا کارانہ تعلق تھا۔

حضرت على كرم الله وجهدالكريم في حضرت صديق اكبرا ورحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها كيليح فرمايا:

🖈 پیدونوں پیشواعادل ومنصف تھے سچائی پر تھے اور سچائی ہی پر انہوں نے وصال فرمایا۔

🖈 اور مجھے اپنی زندگی کی قتم! یقیناً اسلام میں ان دونوں کا مقام بہت بلندعظیم ہے۔

(شرح نيج البلاغة لا بن ميشم البحراني، ج ١٣٥ مس ٢٨٨م طبع طبران ٢٤٩هـ)

اورحضرت عمرض الله تعالى عند في بهى حضرت على كرم الله وجدالكريم كيلي فرمايا:

🖈 اگر علی نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔

الغرض ان حضرات میں کوئی رنجش و کدورت نہیں تھی اور ہوتی بھی کیسے جب اسلام میں کینہ پروری کی بخت ممانعت ہے اور اس کیلئے سخت وعید ہے۔اس لئے کسی مسلمان کو بیزیب نہیں دیتا کہ جو باتیں ان کے آپس میں نہ ہوں وہ خواہ مخواہ پیدا کر کے اپنی عاقبت خراب کرے۔ سوال ..... حضرت صدیق اکبروشی الله تعالی عند کی خلافت کے بارے میں بعض حضرات کواعتراض ہے کیا ہے جے ہے؟
جواب ..... سیاعتراض ان مسلمانوں کو ہونا چاہئے تھا جوآپ کے ذیر خلافت رہے کیونکہ خلافت کا براہ راست تعلق انہیں سے تھا۔
اب کسی کا اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے عرصہ دراز کے بعدا یک مالک کا کوئی فر دصدیوں پہلے گزرے ہوئے کسی بادشاہ کے خلاف
آواز بلند کرے۔ ایسا نا محقول انسان نظر نہیں آتا۔ پھر جیسا کہ ابھی عرض کیا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند چونکہ چلیل القدر
صحابی ہیں اور حضور صلی الله تعالی علیہ بھر اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ آپ پراعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرے۔
حضور صلی الله تعالی علیہ بھم نے خلافت کیلئے واضح ارشاد نہیں فر ما یالکین قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا میلان طبع حضرت صدیق اکبر
رضی الله تعالی عدید کی طرف تھا۔ مندرجہ ذیل حقائق اس امر کی وضاحت کیلئے کا فی ہیں:۔

﴾ وصال سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چھپا حضرت عباس رسنی اللہ تعالی عند کی سالی حضرت میمونہ رسنی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے جوآپ کی زوجہ مطہرہ تھیں لیکن پھر حضرت عا کشہر ضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے اور آخروقت تک بیبیں قیام فرمایا۔

جنہ وصال سے قبل ضعف و نقابت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی الشعنہ کو اپنی جگہ امام بنایا 'چنا نچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اچپا تک وصال نہیں ہوا بلکہ آپ علیاں ہے اور اس دور ان میرے ہوتے ابو بکر (رضی اللہ تعالی عند) سے امامت کرائی (یعنی اگر مجھے جانشین بنانا ہوتا تو قولاً عملاً یا کم اشارة کچھ فرماتے اس کیلئے علالت کا وقفہ کافی تھالیکن آپ نے ایسانہیں کیا ) اسلئے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وصال ہوا تو مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی اور میں نے بھی ان کے ساتھ بیعت کرلی۔ (کنز العمال طبح قدیم ، ج۲ ص ۱۸ ملے شا)

حی**ات القلوب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیہ وصیت ملتی ہے جس کے راوی حضرت امام جعفر صاوق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جوفض میرے بعد والی امر ہومیں اسے خداکی بیاد ولا تا ہوں۔ (ص:۸۵-۱)** 

اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حتمی طور پر کسی کا نام نہ لیا تھا اور وہ جو واقعہ قرطاس کے پیش نظر اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے بے حقیقت ہے کیونکہ اگرآپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں وصیت کرنی ہوتی تو ایام صحت میں ارشا وفر مادیتے ' میہ بات اتنی معمولی نہتھی کہ وفت وصال اس کا اظہار کیا جاتا لیکن میشابان عالم کی رسم کہن تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پڑمل نہ فر مایا۔ سوال .... حضرت صديق اكبررض الله تعالى عندكوس بناء يرفضيلت حاصل عي؟

جواب .....حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی فضیلت کی کوئی وجو ہات ہیں من جمله ان کے چندیہ ہیں:۔

الله مردول میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔

ا ججرت کے وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خدمت و رفاقت کیلئے منتخب فر مایا۔ آپ کی رفاقت کی شہادت خود قرآن یاک میں موجود ہے۔

ﷺ آپ کی صاحبزا دی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مطہرہ تھیں جن کے زانوں پر حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا۔

سوال .... کیا خلفاءار بعد کی حضور صلی الله تعالی علیه دیلم سے رشته داریاں بھی تھی؟

جواب ..... بی ہاں! جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا' حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادمی حضرت عا کشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادمی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ پہلم کی از واج مطہرات تحقیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کیے بعد دیگر ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوصا حبز ادیاں حضرت رُقیہ اوراُمِ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہار ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب صاحبز ادی حضرت فاطمیۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نتھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھاڑا دیجائی بھی تنے یعنی ابوطالب کے صاحبز اوے۔

اگرینستیں قدر ومنزلت کے لائق ہیں تو پھرسب کی قدر ومنزلت کی جانی چاہئے۔محبت میں حکومت وسیاست کو دخل نہیں؛ وہ ان چیز وں سے بے نیاز ہے۔مسلمان کوچاہئے کہ وہ اپنی محبت کوسیاست وحکومت میں آلودہ نہ کرے بلکہ پاک صاف رکھے۔ سوال ..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داما در سول علیہ اللام نہ نتھ کیا میں جے ہے؟

جواب .....ا بھی ابھی عرض کیا گیا کہ آپ داما دِرسول علیہ السلام تھے۔ چنا نچہ حیات القلوب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی دوصا حبز ادیاں حضرت رُقید اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها آپ کی از واج تھیں۔ (ج۲،۳ م ۹۹۸۹٬۹۵۰) پہلی اور دوسری صاحبز ادی کے عقد سے آپ کے مقام ومرتبہ کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔ سوال .... بعض لوگ حضرت صديق اكبراور حضرت عمرض الله تعالى عنها يرلعن طعن كرتے جين كيا يمل صحيح ہے؟

جواب .....انسان کانفس آزاد ہے جس پر چاہے لعن طعن کرے کیکن پہ بڑی جرأت کی بات ہے اور مسلمان کوزیب نہیں دیتا کہ
وہ کسی مسلمان پرلعن طعن کر ہے چہ جائیکہ صحابہ اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ (معاذاللہ) ۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے تواہیخ و تمن پر لعن تعنی وریہ فرمایا کہ بیس تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔ پس مسلمان کاعمل خصوصاً عاشق اہل بہت کاعمل سنت کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔
و نیمیا میں ہزاروں ندا ہب اور فرقے بہتے ہیں مگر کوئی ایسا فرقہ ایسانہیں جس نے دوسرے فرقہ کے اکابر پر لعن طعن کو اپنا شعار بنایا ہو۔ مسلمانوں کو مشرکین سے خت اختلاف ہے لیکن نہ ان کی مجلسوں میں اور نہ ہماری مجلسوں میں و شنام طراز یوں اور لعن طعن کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہی حال یہود و نصار کی کامحفلوں کا ہے ۔ لعن طعن والی بات نا محقول بھی ہے اور ناشا کستہ بھی اور جا ہلا نہ بھی۔
اس لئے اس جدید دنیا میں ایسی نامعقولیت کہیں نظر نہیں آتی۔

اگر کوئی مسلمان اتنا ننگ نظر اور ننگ حوصلہ ہے تو اس کوغور کرنا چاہئے کہ ہر انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔
اس لئے اگر ہم نے صحابہ کو ہرا بھلا کہا (معاذاللہ) تو غیر مسلم سوال کرنے والا سوال کرسکتا ہے کہ جب رفیقوں کا بیرحال ہے
تو ہم کیسے جھے لیس کہ وہ نبی محترم (صلی اللہ تعالی علیہ وہ کا بیابی تھا جیساتم کہتے ہو۔۔۔۔؟ گویا ہم اپنی ناعا قبت اندیشی سے اسلام کے
ستونوں کومنہ دم کررہے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ۔ہم پر لازم ہے کہ صحابہ کی عظمت کو اُجا گر کریں کہ اسلام کی عظمت حضور سلی اللہ تعالی
علیہ کم اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی عین سے وابستہ ہیں۔

# سوال .... بعض لوگ خلافت میں حضرت علی کرم الله وجهدائکریم کوالو لیت و بین کیا سیجے ہے؟

جواب ..... دور قدیم کا انسان طبعًا وراخت پرست تھا اور اس ذہنیت نے شاہ پرتی کوجنم دیا تھا۔ ایک بادشاہ مرتا' اس کا بیٹا
اس کا جانشین بنادیا جاتا' اسلام نے شاہ پرتی اور ورا شت پرتی کی اس سیاست کوختم کیا' پیر پڑا نقلاب تھا۔ حضور سلی الله تعالی علیہ ہم کی نے بند اولا دزندہ نہ رہنے میں ایک حکمت جلیلہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کے بعد دستور قدیم کے مطابق آپ کے فرزندگرامی کو خلیفہ بنا دیا جاتا اسلئے جب کھار نے حضور سلی الله تعالی علیہ ہم کو طعنہ دیا کہ آپ اینز بین تو الله تعالی نے فرمایا کہ خبیں ابتر تو وہ بیں کہ اب ان کی شاہ پرتی کی سیاست ابتر ہوچکی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ وہ سیاست واقعی ابتر ہوچکی اور ہور ہی ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی اولیت بیں یہی فرہنیت کار فرما ہو۔ بہر کیف مسلمانوں پر لازم ہے کہ خلفاء نے جس چیز کو اپنے لیے پہند نہ فرمایا اور خاموش رہیں اور خواہ مؤل اور یہ بات خلفاء نے جس چیز کو اپنے لیے پند نہ فرمایا اور خاموش رہیں اور خواہ مؤل اور دی بات کی کو عہدے کی تمنا نہ تھی ان کی معاشرت اس پر گواہ ہے۔ جس کو لا کے ہوتا ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے۔ جس کو ارت سے کے کو عہدے کی تمنا نہ تھی ان کی معاشرت اس پر گواہ ہے۔ جس کو لا کے ہوتا ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے۔ حضرات ان آلائشوں سے یاک بھے۔

مجہ تہ شخ ابو منصورا حدین علی الطبر سی نے اپنی کتاب احتجاج طبری میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عندسے بید وایت نقل کی ہے کہ جب حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالی عند نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریا فت کیا ، کیا آپ نے ابو بکر (رضی اللہ تعالی عند ) سے بیعت کر لی ہے تو حضرت نے فرمایا ، ہال بیعت کر لی ہے۔ (احتجاج الطبری مطبوعہ مشہد ۱۳۰۳ اُسے ۵۰۰۰) اس کے خلافت کے بارے میں جولوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منشاء کے خلاف کرتے ہیں۔

#### سوال .... مسلمان كيلية تقليد ضروري بع؟

جواب ..... تقلید تو ہرمسلمان کیلئے ضروری ہے بلکہ دیکھا جائے تو ہرانسان کیلئے ضروری ہے۔ ونیا کی تمام ترقیوں کا دارومداراسی تقلید پر ہے اگرانسان تقلید نہ کر بے تواس کیلئے چلنا پھرنا' پہننا' اوڑ ھنا' کھانا پینااور سوچنااور سجھنامشکل ہوجائے۔ جب تقلید کے بغیر عام زندگی گزاری جاسکتی ہے؟ قرآن تھیم میں خودآنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کو حضرات ابراہیم فلیل اللہ کو این کا میں خودآنکے میں خودآنکے میں خودآنکے میں کو میں ہے۔ کہ دہ مجتبدین کرام کی تقلید کریں۔

سوا<mark>ل .... جمهزرین کون لوگ بی</mark>ن؟

جواب .... مجتدين توبهت كزرے بيل مگريه جارمشهور بين يعنى

۱ .....حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ..... آپ کے پیروخفی کہلاتے ہیں۔

٢ ..... حضرت امام شافعي رضي الله تعالى عنه ..... آپ كے پيروشافعي كہلاتے ہيں۔

٣....حضرت امام ما لك رض الله تعالىء نه ..... آپ كے پيرو ماكلي كہلاتے ہيں۔

ع .....حضرت امام احد بن عنبل رضى الله تعالى عنه ..... آپ كے پيروغنبلى كہلاتے ہيں۔

مسلمان مختار ہیں جس امام کی جا ہیں پیروی کریں۔

### سوال .... كياسب مجتهد حق يربين؟

جواب ..... جی ہاں سب حق پر ہیں کیونکہ سب ہی نے علوم قرآن وحدیث میں امکان بجرغور وفکر کرکے ہوئی تحقیق سے مسائل نکالے ہیں اوراسلامی فقد کو مرتب کیا ہے بیان حضرات کا ہم مسلمانوں پراحسان عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجھین نے عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلی کر تنیب کے مطابق قرآن کریم جمع کیا محدثین فقہاء نے حدیث وفقہ کی تدوین کی۔ ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی کسی مذہب میں بیاہتمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہائے عظام نے کیا ہے۔

#### سوال .... مسلمان كيلية تقليد ضروري بع؟

جواب ..... تقلید تو ہرمسلمان کیلئے ضروری ہے بلکہ دیکھا جائے تو ہرانسان کیلئے ضروری ہے۔ ونیا کی تمام ترقیوں کا دارومداراسی تقلید پر ہے اگرانسان تقلید نہ کر بے تواس کیلئے چلنا پھرنا' پہننا' اوڑ ھنا' کھانا پینااور سوچنااور سجھنامشکل ہوجائے۔ جب تقلید کے بغیر عام زندگی گزاری جاسکتی ہے؟ قرآن تھیم میں خودآنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کو حضرات ابراہیم فلیل اللہ کو این کا میں خودآنکے میں خودآنکے میں خودآنکے میں کو میں ہے۔ کہ دہ مجتبدین کرام کی تقلید کریں۔

سوا<mark>ل .... جمهزرین کون لوگ بی</mark>ن؟

جواب .... مجتدين توبهت كزرے بيل مگريه جارمشهور بين يعنى

۱ .....حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ..... آپ کے پیروخفی کہلاتے ہیں۔

٢ ..... حضرت امام شافعي رضي الله تعالى عنه ..... آپ كے پيروشافعي كہلاتے ہيں۔

٣....حضرت امام ما لك رض الله تعالىء نه ..... آپ كے پيرو ماكلي كہلاتے ہيں۔

ع .....حضرت امام احد بن عنبل رضى الله تعالى عنه ..... آپ كے پيروغنبلى كہلاتے ہيں۔

مسلمان مختار ہیں جس امام کی جا ہیں پیروی کریں۔

### سوال .... كياسب مجتهد حق يربين؟

جواب ..... جی ہاں سب حق پر ہیں کیونکہ سب ہی نے علوم قرآن وحدیث میں امکان بجرغور وفکر کرکے ہوئی تحقیق سے مسائل نکالے ہیں اوراسلامی فقد کو مرتب کیا ہے بیان حضرات کا ہم مسلمانوں پراحسان عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجھین نے عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلی کر تنیب کے مطابق قرآن کریم جمع کیا محدثین فقہاء نے حدیث وفقہ کی تدوین کی۔ ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی کسی مذہب میں بیاہتمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہائے عظام نے کیا ہے۔ سوال ..... کیا مجتهدین میں کسی نہ کسی کی پیروی ضروری ہے؟

جواب ..... جی ہاں ضروری ہے کیونکہ اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ خود قر آن کریم میں غور وخوض کر کے مسائل نکالے اور پھران پر عمل کرے۔ آج کل تو قر آن پڑھنا مشکل ہوگیا ہے قر آن فہمی کی بات تو بہت او فچی ہے۔ اس کیلئے تقلید کے بغیر چار ہمیں۔ سوال ..... حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے عہد مبارک میں صرف قر آن تھیم تھا اور کوئی چیز نہتی تو پھر ہمارے لئے استے سارے ویٹی علوم کی کیا ضرورت ہے؟

جواب .....عبدنبوی سلی اللہ تعالی علیہ وہم میں دوسر علوم کی اس لئے ضرورت پیش ندآئی کہ خود حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہم موجود تھے جس کو جس مسکلے میں جب ضرورت پیش آئی پوچھ لیا لیکن عہد نبوی کے بعد اسلام کا حلقہ وسیع ہوا اور بہت سی مجمی تومیں مشرف بداسلام ہو کئیں اور اسلام کے خلاف و شمنوں نے ہاتھ پیرنکا لے اور نئے نئے حوادث رونما ہوئے تو آئمہ مجتبدین اس طرف متوجہ ہوئے اور تفیر عدیث وفقہ کا ایک قابل قدر ذخیرہ فواہم کیا۔

سوال ..... ابل سنت و جماعت میں کون لوگ ہیں؟

جواب .....وه مسلمان جوسلف صالحین کے راستے پرگامزن اور محبت واُلفت اور جال نثاری وفدا کاری کیساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم ہیں۔

سوال ..... کیاعلوم ظاہری کے مقابلے میں علوم باطنی بھی ہیں بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔

جواب ..... ننگ نظری کی بناء پر ہم ہراس چیز سے انکار کر دیتے ہیں جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی لیکن حقیقت ہے ہے کہ جس طرح بدن کے ہوئے ہوئے روح بھی ہے اسی طرح علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی بھی ہیں اور جس طرح علوم ظاہری سے ظاہری احوال ٹھیک ہوتے ہیں ۔علم ظاہر تو ہرعالم کے پاس ل جاتا ہے عظاہری احوال ٹھیک ہوتے ہیں ۔علم ظاہر تو ہرعالم کے پاس ل جاتا ہے مگر علم باطن ہرکس و ناکس کے پاس نہیں ملتا۔اس کے حامل حضرات اہل اللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل اللہ کی پیچان ہے کہ ان کا ظاہر شریعت سے آراستہ و پیراستہ ہوان کا قول وعمل سنت کے مطابق ہوا وراعت قاد صبح کے ساتھ ان کی صحبت میں اللہ تعالی کی طرف رغبت ہو۔ایسانسان میسر آجا کے تواس کے دامن سے وابستہ ہو کر علوم باطن حاصل کریں۔

سوال ..... پیرکیلئے کن شرا نطا کا ہونا ضروری ہے؟

جواب ..... پیرکیلیۓ ضروری ہے کہ سیح العقیدہ سنّی ہؤعلوم شریعت سے اتنا واقف ہوکہ ضرورت کے مطابق مسائل معلوم کر سکے۔ صاحب اجازت ہواوراس کا سلسلہ طریقہ منصل ہو معطقع نہ ہو۔ پیرکیلئے بیضروری نہیں کہ وہ تارک دنیااور گوشنشین ہؤوہ ہنر پیشہ بھی ہوسکتا ہے تا جربھی ہوسکتا ہے ملازم پیشہ بھی ہوسکتا ہے حاکم و بادشاہ بھی ہوسکتا ہے فقیر وسکین بھی ہوسکتا ہے بیءطائے ربانی ہے جس کو جہاں چاہے نواز دے۔ ہاں جابل ولی کامل نہیں ہوسکتا۔

س<mark>وال .....کیاان حضرات کی پیروی بھی ضروری ہے؟</mark>

جواب ..... بی ہاں! کامیاب زندگی گزارنے کیلئے ان کی پیروی بھی ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ جس نے ان حضرات کی پیروی کی وہ خسارے بین نہیں رہا بلکہ زندگی بیس شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس تاریخی حقیقت سے بڑھ کر اورکون میں شہادت ہوگی ؟ اسکے علاوہ خود قرآن کریم بیس سورہ فاتحہ بیس اسطرف متوجہ کیا گیا ہے آئی پیروی عین منشائے رہائی ہے۔ سوال ..... بیجو کہا جاتا ہے کہا والیاء اللہ نے قرآن وحدیث سے تجاوز کیا ہے اور شریعت کے راستے سے ہٹ گئے نیہ بات کہاں تک صحیح ہے؟

جواب ..... ہرگز ایسانہیں! حقیقت حال بیہ کہلوگوں کواولیاء اللہ کی پہچان میں مغالطہ ہوگیا۔ انہوں نے اپنے معیار کے مطابق کسی کو ولی سمجھ لیا پھر اس سے خلاف شرع اُمور دیکھے تو مشہور کردیا کہ اولیاء اللہ نے قرآن و حدیث سے تجاوز کیا ہے حالانکہ جوقرآن وحدیث سے تجاوز کرے وہ ولی تو ولی مسلمان بھی نہیں رہتا۔

ہاں یہ بات ضروری ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں بعض باتیں خلاف شرع محسوں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہوتیں توالیے اُمور میں خاموثی اختیار کی جائے خصوصاً جب کہ رمعلوم ہو کہ وہ شریعت برختی کیساتھ قائم ہے اوراس سے بھی خلاف شرع امر سرز ذہیں ہوااور نہاس نے بھی خلاف شرع بات گوارہ کی۔ سوال ..... كتنے اولياء الله كزرے بيں اوران كے قائم كرده مشہورسلسلوں كے كيا كيانام بين؟

جواب .....اولیاءاللہ کا کوئی حدوث ارتبیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے اولیاءاللہ پیدا ہوئے کتنے اب ہیں اور کتنے آئندہ ہوں گے۔ فاری عربی اوراُر دو کی بے شار کتا بوں میں ان میں سے ہزاروں کے حالات لکھے ہیں ۔مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ نیک انسان کے حالات زندگی میں عجیب تا خیر ہوتی ہے۔ جس طرح اس کی صحبت تا خیرے خالی نہیں اسی طرح اس کے حالات بھی تا خیر سے خالی نہیں۔ حالات بھی تا خیر سے خالی نہیں۔

مختلف اولیاءاللہ کی نسبت سے بے شارسلاسل طریقت وجود میں آئے جن میں سے بیرچارمشہور ہیں:۔

قادرىيد ..... يغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه عنسوب ب-

سېروروپه ..... پيخشرت شهاب الدين سېرور دې رحمة الله تعالى عليه سے منسوب ہے۔

چشتیه ..... پیچفنرت خواجم عین الدین چشتی رحمة الله تعالی علیہ سے منسوب ہے۔

تقشبندىيى..... بيرحضرت خواجه بها والدين نقشبندرجمة الله تعالى عليه سے منسوب ہے۔

مندرجہ بالا سلاسل میں باکسی دوسرے سلط میں جہال کہیں کوئی مرد کا مل نظر آئے اس کے دامن سے دابستہ ہوجائے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔جس طرح شاگردی اور تلمذ کے بغیرعلم ظاہر نہیں ملتا اسی طرح بیعت اور ارادت کے بغیرعلم باطن نہیں ملتا گرجس پراللّٰد کافضل ہوجائے۔

سوال ..... يهجو كهاجا تا ب كهاولياء الله انسان كي تقدير پليث دية بين بيه بات كهال تك سيح ب؟

جواب ..... نقذ ریتو الله بی پلٹ سکتا ہے 'ہاں بیضرور ہے کہ الله تعالی نے بعض برگزیدہ بندوں کو لامحدود اختیارات سے نوازا ہے پس وہ ان اختیارات سے جس طرح چاہتے ہیں کام لیتے ہیں۔ جس طرح دنیا ہیں سر براہ مملکت ماتحت وزیروں کو اختیارات دیتا ہے اوروہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھنے ہیں تو وہ صاحب اختیار معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت ہیں اختیار سر براہ مملکت ہی کا ہے۔ اسی طرح اختیار تو اللہ بی کا ہے اب وہ جس کو جا ہے اپنے کرم سے مختار بنادے۔

سوال ..... کیادین اسلام میں تبلیغ ضروری ہے؟

جواب .... تبلیغ کی تو ہر وفت ضرورت ہے۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے بعد صحابۂ تا بعین 'تبع تا بعین پھر صلحاء اُمت اور علاء اسلام نے اس فریضہ کوانجام دیا ہے۔اگر حضرات صوفیاءاور علماء تبلیغ نہ فرماتے تو آج دنیا میں اسلام کوفروغ نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں' بیانہیں کی کوششوں کی برکت ہے جس کوا کٹر لوگ نہیں سمجھتے۔ سوال .... تبليغ مشركون اوركا فرون كوكى جائے يامسلمانون كوجھى؟

جواب ..... حقیقی تبلیغ تو یہی ہے کہ کفار ومشر کین میں وین اسلام کو پھیلا یا جائے لیکن اگراتنی ہمت نہیں تو پھران مسلمانوں کی حالت دُرست کی جائے جو دین سے برگانہ ہوگئے ہیں۔ یہ بھی ایک وینی خدمت ہے لیکن اس میں ذراغرور اور گھمنڈ نہ ہونا چاہئے۔ جس کو اپنی نیکی پرغرور و تکبر ہوا وہ خدا کی نظر میں حقیر ہوا اور یہ بھی خیال رہے کہ علماء اہل سنت میں صبح العقیدہ جو بھی عالم ہو اس کی کتابیں پڑھنی چاہئیں۔

سوال ....بعض لوگ کہتے ہیں کداب مشرکوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہے میہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟ جواب .....مشرکین کو تبلیغ کی تو ہر وقت ضرورت ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کا فر ومشرک ہیں۔البتہ سے بات الگ ہے کہ ہمتیں اتنی پست ہوگئی ہیں کہ کفار کے سامنے اسلام پیش کرتے ڈرلگتا ہے جوضعف ایمان کی ولیل ہے اور اس پر میہ تاویل کہ اب ضرورت ندر ہی سخت بے حیائی کی بات ہے۔

سوال ..... کیا مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اہل وعیال کی فیر مدداریوں سے بے پرواہ ہوکر تبلیغ کیلئے تکلیں؟
جواب ..... پہلے اہل وعیال کی خبراؤ والدین ضعیف ہیں تو ان کی خدمت بہت ضروری ہے' یہ فدجب سے الگ کوئی چیز نہیں' عین فدجب ہے مگر بہت سے لوگ اس کو بھے نہیں اور بے عقلی کی وجہ سے اس کو دنیا کی با تیں سیھے ہیں وہ شخص جو بال بچوں اور والدین کی خدمت سے بے نیاز ہوکر تبلیغ کیلئے تکلا وہ گنہگارہے ۔ ہاں اگران فیدداریوں سے سبکدوش ہو چکا ہے تو بیشک تبلیغ کیلئے والدین کی خدمت سے بے نیاز ہوکر تبلیغ کیلئے تکلا وہ گنہگارہے ۔ ہاں اگران فیدداریوں سے سبکدوش ہو چکا ہے تو بیشک تبلیغ کیلئے جولوگ ساتھ چلنے پر آمادہ ہوں تو ان سے پوچھ لے کہ ان پر شریعت کی کوئی اور فیدداری تو نہیں تا کہ نہ وہ گنہگار ہوں اور جولوگ ساتھ چلنے پر آمادہ ہوں تو ان سے پوچھ لے کہ ان پر شریعت کی کوئی اور فیدداری تو نہیں تا کہ نہ وہ گئہگار ہوں اور خدان کے دفتی سفر گنہگار ہوں ۔ ہاں محلے والوں اور پڑوسیوں کو بہرصورت تبلیغ کرنی چا ہے اس کیلئے کوئی شرطنیس بلکہ بیا لیک ویش فرض ہے۔

انسانی زندگی کی تغییر و تشکیل میں اقوال واعمال خاص اہمیت رکھتے ہیں۔افعال واقوال میں خوب و نا خوب کا صحیح انتخاب حقیق سعادت کا ضامن ہے۔اس انتخاب کی بنیا واگر تجربات پر رکھی جائے تواس کیلئے صدیاں درکار ہیں۔ شریعت مطہرہ کا نوع انسانی پراحسان عظیم ہے کہ اس نے اس تنقی کو بوک آسانی کے ساتھ سلجھا دیا اور تجربے کی مشقت سے آزاد کرکے براہِ راست عمل پر لگادیا۔

حقیقی آزادی مہذب پابندیوں کی ایک صورت ہے پہندیدہ اور ناپہندیدہ اقوال واعمال کو پابندیوں کے ذریع علیحدہ کیا جاسکتا ہے جس کو تکلیفات شریعہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ان پابندیوں یا احکام کے مختلف مدارج ہیں ہم یہاں ان کو مختراً بیان کریں گے تا کہ آئندہ ابواب میں جہاں کہیں ان کا ذکر آئے توعمل کی اصل حیثیت معلوم ہوجائے۔

فرض ..... وہ عمل جس کا کرنا انسان پر اللہ اور رسول نے ایسے الفاظ میں ضروری کردیا ہوجس کا کھلا ہوا ایک ہی مطلب ہواور الفاظ میں بھی اس کی طرف سے نہ ہونے کا شبہ نہ ہو۔اس کا کرنے والا تو اب پائیگا اور نہ کرنے والا عذاب اُلکار کرنے والا کا فر ہے اس میں نقص ہونے سے تمام فعل نا کارہ ہوجا تا ہے۔

واجب ..... بیش فرض کے ہے لیکن مید جن الفاظ میں معلوم ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا شبہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا انکار کرنے والا کا فرنہیں ہوتا۔ اگر کسی فعل کا واجب ترک ہوجائے تب بھی اس میں صرف نقصان آئے گا۔

سنت ....جس کوحضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیشہ کیا ہولیکن ہم پر واجب نہ کیا ہو۔اس کے کرنے والے کو ثواب ہوگا' نہ کرنے والا قبر خدا وندی میں مبتلاء اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اور اس کا ہلکا جاننے والا کافر ہے مگر اس کے ترک کرنے سے کراہت آتی ہے گودہ فعل ہوجا تاہے۔

مستحب .....جس کوحضور صلی الله تعالی علیه و سلم نے بھی بھی کیا ہو۔اس کا کرنے والا ثواب پائے گا' نہ کرنے والے کی پچھے پکڑ نہیں لیکن وہ فضیلت نہیں رہتی۔

نھل ..... جوعبادت سوائے فرض و واجب کے ہواس کا حکم مثل متحب کے ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اس کی وجہ سے فرض ترک ہونے کااختال ہوتواس کا ترک کرنا بہتر ہے۔

حرام ..... يثل فرض ہے۔ فرق ا تناہے كدو ہاں كرنے كا تعلم ہے يہاں نہ كرنے كا۔

مروہ تحریکی ..... بیشل واجب کے ہے۔ فرق یہاں بھی وہی کرنے نہ کرنے کا ہے اس کی وجہ سے اگر چیفعل ہوجا تا ہے مگراس کا مرتکب گنہگار ہوتا اور بعض حالات میں فعل ہی نہیں ہوتا۔

مروو تنزیکی ....جس کی ممانعت ادبا کی گئی ہؤ باقی تھم مثل متحب کے ہے فرق وہی ہے۔

مباح ....جن چیزوں کے واسطے سی طرح کا تھم نہ آیا ہو۔

شر بعت نے نہ صرف ظاہری صفائی کی تعلیم دی ہے بلکہ حقیقی طہارت و پاکیزگی پرزور دیا ہے۔ جواصول صحت سے زیادہ قریب ہے۔ شریعت نے طہارت کے وہ معیارات پیش کئے جوعام نگا ہوں سے اوجھل تصاور جن کی حکمتوں کو بیجھنے کیلئے غور وقکر کی ضرورت ہے ہم طہارت ونجاست کے چنداصول وقواعد کا ذِکر کرتے ہیں۔

٣ ..... وضوا ورخسل كيلتے ميندا ورزيين كا پانى ہونا چاہئے اگر چه زيادہ کھېرنے ياكسى شے كے مَلنے سے اس كے رنگ ويوا ور مزے ميں فرق آگيا ہوگر پتلا بن باتى ہواگر بديانى بہتا ہوا يا مقدارة و درة و كے ہو تب تونا ياك چيز كے ملنے سے بھى نا ياك نہ ہوگا۔

3 ..... کنوئیس میں اگر جاندارگر کر مرجائے تو اگر پھول کر پھٹ گیا بشرطیکہ شل آ دمی ہوتو سب پانی نکالا جائیگا ورنہ بلی کے مثل جانور کے مرنے سے اسی کنویں کے جالیس پچاس اور چوہے کے مثل جانور مرنے سے بیس تمیں ڈول نکالے جائیس لیکن پہلے جانور کو نکالیا جائے۔ کنواں نجاست کے گرنے کے وقت سے ناپاک ہوتا ہے اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہوتو اگر جانور پھولا پھٹانہیں تو ایک دن رات سے در نہ تین رات دن سے اس کنویں کونا پاک ہجھا جائے اور جو کیڑے اسکے پانی سے دھوئے گئے انکو پھر دھویا جائے اور جو کیڑے اسکے پانی سے دھوئے گئے انکو پھر دھویا جائے اور نمازیں لوٹائی جائیں۔

ہ .....حلال جانور' آ دمی اور گھوڑ ہے کا جھوٹا پاک ہے اور حرام جانوروں کا جھوٹا نا پاک ہے اور گھر بلیو جانوروں کا جھوٹا اوران کا پسینہ مکروہ ہے۔ وضو عسل اور تیم انسانی بدن کی طہارت کی مختلف صور تیں ہیں۔ شریعت نے تزکید نفس کے بعد اس پر بہت زور دیا ہے اور
اس کوفرش کردیا ہے۔ یہاں انسان کی مرضی کو فل نہیں بلکداس کے جہم و جاں یہاں تک کداس کے لباس پر مولی تعالیٰ کا تھم
جاری وساری ہے اور پیسہ خودانسان کے اپنے فائدے کیلئے ہے جس سے وہ اپنی اعاقبت اندیش کی وجہ ہے گریزان نظر آتا ہے۔
شریعت نے تعلیم طہارت کیساتھ ساتھ اسکے طریقے بھی بتا و یہ بین ہم مندرجہ ذیل تین ابواب میں انہیں کو مختصر أبیان کریں گے۔
اسسمٹی کے برتن میں خود پانی لے کراو ٹی جگہ قبلہ اُرخ بیٹے اور بدائی وغیرہ کو با کیس طرف رکھے بیسب با تیں مستحب بیں۔
پھر پاک ہونے اور حصول آواب کی نیت کرے ہم اللہ استظیم والجمد للہ علی دین الاسلام پڑھے اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھولے
اور اُنگیوں میں خلال کرے پھر مسواک کرے اور کلی کرے کہ پیشانی سے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لوسے دو سرے کان کی لو
ناک صاف کرے نید با تیں مسنون ہیں۔ اس کے بعد چیرے کو پیشانی سے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لوسے دو سرے کان کی لو
ناک ساف کرے بیست ہے اور مرحضو کے قال کر کے گھرا کہ کیں ہاتھ سے دونوں پاؤٹ گختوں سمیت دھوئے کہ بیر فرض ہے اور اُنگیوں میں
وال الذکر دومسنون ہیں اور آخر الذکر مستحب ۔ پھر ہا کی با کہ سے دونوں پاؤٹ گختوں سمیت دھوئے کہ بیر فرض ہے اور اُنگیوں میں
وقت ہے کہا مصوف کے دیو موقت نیاں دھوئے کہ بیست ہے ہم مردی کرے بالا برا بربھی خشک ندرہ جائے ورنہ وضونہ ہوگا۔ مناسب بیہ ہے دھوئے کہ پہلاعضو خشک مون نہ ہوگا۔ مناسب بیہ ہے کہ سے وہوئی کہ بیا عواجو آل کو اوھر اُدھر پھر الے تا کہ بدن کا وہ حصہ خشک ندرہ جائے ۔ وضوکا بیا ہوا ہوا بیا ہوا ہو آل اس برا بربھی خشک ندرہ جائے ورنہ وضونہ ہوگا۔ مناسب بیہ ہے کھڑے ہوا پائی

۲ ..... ان با توں سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب و پاخانہ کی جگہ سے کوئی چیز لکلنا' بہنے والے خون یا پیپ یانکل کرالی جگہ تک پہنچنا جس کا دھونا نماز میں فرض ہے۔ آواز سے ہنسنا' مجنون اور بے ہوش ہونا' سہارے سے سونا' شہوت کی حالت میں تھلی ہوئی ووشر مگا ہوں کا ملنا' منہ بھرکے قے ہونا یا منہ سے اتناخون لکلنا کہ تھوک سرخ ہوجائے۔

۔ ان باتوں سے وضو کروہ ہوجاتا ہے۔ پانی میں اِسراف کرنا یا پھرتیل کی طرح چپڑنا' زور سے چھپکا مارنا' بلاضرورت و نیاوی باتیں کرنا' تین بار نئے پانی ہے سے کرنا' نا پاک جگہ یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا مسجد کے فرش پر وضو کرنا' جس پانی سے وضو کرے اس میں تھو کنا یا سکنا یا قبلہ رخ پیر دھونا' کلی اور ناک کے واسطے بائیں ہاتھ سے یانی لینا' وائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا' کسی برتن کو صرف اپنے وضو کیلئے خاص کرنا۔ ا مسب پاک ہونے کی نیت کر کے تبلہ کی طرف منہ کرے اور پھر بسم اللہ پڑھے ہیا اتیں مستحب ہیں۔ اوّل دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوکر شرمگاہ دھوئے پھر وضو کرے ہید باتیں مسنون ہیں کیکن عسل ہیں گلی کرنا اور ناک ہیں پانی ڈالنا فرض ہے۔ وضو کے بعد پانی سے تمام بدن پر پانی بہائے اسطرح کہ پہلے سیدھے کندھے پڑپھراً لئے کندھے پر تین تین بار پانی بہائے 'پھر سر پر سے سارے بدن پر کہ مید سنت ہے لیکن حدسے زیادہ نہ لنڈھائے کہ مید اسراف ہے۔ عسل کے بعد موٹے کپڑے سے بدن صاف کرے۔ عسل کرتے وقت باتیں نہ کرے اور ایسی جگہ نہائے جہال کوئی نہ دیکھے بیسب باتیں مستحب ہیں۔

۲ ..... ان باتوں سے عسل واجب ہوجاتا ہے۔ زندہ بالغ عورت یا مرد کی شرمگاہوں میں آلہ تناسل کا سر داخل کرنا' دونوں پر عنسل واجب کرتا ہے۔ منی کا شہوت کے ساتھ کود کر نگلنا' احتلام ہونا یا سوتے میں منی کا نگلنا' ان باتوں کو جنابت کہتے ہیں۔ عورت کا ہرمہینہ دس دن کے اندر کم سے کم تین روزخون آ کرموقوف ہونا کہ اس کوچیش کہتے ہیں یا بچے ہونے کے بعد چالیس روز کے اندراندرخون آ کرموقوف ہونا کہ اس کونفاس کہتے ہیں۔ اگران مدتوں سے زیادہ آیا تو وہ خون استحاضہ بعنی بیاری کا خون ہے۔

# تیمم کے بیان میں

يا نچوال باب

اگر پانی ایک میل وُ ور ہو یا اور کسی وجہ ہے اس پر قدرت نہ ہو (کہ یہ امور شرائط میں داخل ہیں) تو بجائے وضوو خسل کے ٹیم کر ہے اگر بانی ایک میل وُ ور ہو یا اور کسی وجہ ہے تیم کر لے کین میت کا ولی نہیں کرسکتا کیونکہ وہ پھر پڑھ سکتا ہے۔ تیم کا طریقہ ہیہ ہے کہ پہلے پاکی کی نیت کرے کہ بیشرط ہے پھر اسم اللہ پڑھے کہ بیسنت ہے پھراڈل بار ہاتھوں کو اُنگلیاں کھول کر پاک مٹی یا اور کسی جنس مٹی پر دکھ کرآگے کو کھینچ میستحب ہے اور پھر ہاتھ جھا ڈکر چہرہ کا سے کرے۔ دوسری باراسی طرح کر کے پہلے دا ہے ہاتھ پر بائیں ہاتھ کا سے کہ کین انگلیوں سے قوضر ورسے کرے۔ یہ بائیں ہاتھ کا سے کہ تین انگلیوں سے قوضر ورسے کرے۔

اسلام لانے کے بعد نماز کی جتنی تا کید آئی ہے اور کسی عبادت کی نہیں آئی۔ اس کے فضائل حدسے زیادہ ہیں اور اس کے چھوڑنے والے کیلئے دردناک عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ نماز کی خاص خصوصیت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ نماز برائیوں سے بچائے والی ہے۔ حدیث میں نماز کے متعلق حضورا کرم صلی اللہ علیہ کم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے چھوڑ دیا اس نے دین کوڈ ھایا۔

ایک اورجگهارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کرنماز کوترک کیاوہ کا فرہے۔ (نعوذ باللہ)

دوسرے گناہوں میں بھی نہ بھی تو بہشت کی اُمید کی جاستی ہے مگر تارکِ نماز تو بمیشہ بمیشہ کیلئے دوز ٹی ہے کی ایسی اہم عبادت سے بے تو جہی ہلاکت کا سبب ہوسکتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیہ جان کنی میں بھی معافی نہیں، اشاروں سے یا لیٹے لیٹے جس طرح ممکن ہو پڑھنی ضروری ہے کسی حالت میں معافی نہیں۔

الشد تعالی نے نماز وں کیلئے اوقات مقرر فرما کرانسانی زندگی کوابیا منظم و مربوط کردیا ہے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں۔
 انتین اوقات سے انسان سبق لے تو اس کی زندگی کا ہر عمل اپنے اپنے وفت پر صادر ہوسکتا ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی ترقی کا ایک اہم اصول ہے۔ اب ہم نماز وں کے اوقات اور ان کی کل رکعتوں کے بارے میں عرض کریں گے۔

فچر ۔۔۔ اس کے اندر دوفرض ہیں اور فرضوں سے پہلے دوسنیں۔اس کا وقت صبح صادِق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفاب تک رہتا ہے۔ صبح صادق اس سپیدی کو کہتے ہیں جوآفتاب نکلنے کی سمت آسان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے اور وہ سپیدی جواس سے پہلے کہی لکیر کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا ہوجا تا ہے اس کو صبح کا ذب کہتے ہیں۔ نمازِ فجر اس وقت پڑھی جائے جب روشنی ہوجائے اس وقت سوائے سنت فجر ہر نفل کمروہ ہے بلکہ فرضوں کے بعد سنتیں بھی ڈرست نہیں۔

ظہر ۔۔۔۔۔اس کے اندر چار فرض ہیں جار سنتیں فرضوں سے قبل اور دوسنتیں اور دونفل فرضوں کے بعد۔اس کا وقت دو پہر ڈھلنے سے شروع ہوجا تا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سامیاس سے دوگنا ہو۔ چونکہ اس کے وقت میں اختلاف ہے لہٰذااصلی سامیے چھوڑ کرا یک مثل سامیہ ہونے سے پیشتر پڑھ لی جائے۔گرمیوں میں توقف سے اور جاڑوں میں دریہ سے پڑھی جائے۔ عصر .....اس کے چارفرض ہیں اورفرضوں ہے قبل چارر کعت مستحب۔اس کا وقت ظہر کے بعد سے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ آفتاب کے زرد ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہئے اور اگر آسان ابر آلود ہوتو جلدی کرنا مناسب ہے۔ایسے وقت فرضوں کے بعد نوافل پڑھنے مکر وہ ہیں۔

مغرب .....اس کے نین فرض ہیں اور دوسنتیں فرضوں کے بعد دویا چھانوافل۔اس کا وقت غروب آفتاب ہے آسان کی سرخی چھپنے تک رہتا ہے۔اس کواوّل وقت پڑھنا چاہئے کیکن اگرابر ہوتو تو قف کرنا چاہئے۔

عشا مساس میں پہلے چاررکعت متحب پھر چارفرض پھر دوسنت پھردو یا چارمتحب پھر تین ویز۔جس میں پہلے قعدہ کے بعد تبسری رکعت میں المحداورسورت پڑھ کر ہاتھ اُٹھا کر تکبر کہتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرتے ہیں ( دعائے قنوت آ گے کسی جائے گ) ویز کے بعد دونفل بیٹھ کر پڑھے بینفل نماز تبجد کے قائم مقام ہیں۔ نماز عشاء کا وقت آسمان پرسیابی آئے کے وقت سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ اوّل تبائی رات میں پڑھنا مناسب ہے اورا گرابر ہوتو جلدی کی جائے۔

جمعہ ۔۔۔۔۔ بیظہر کے قائم مقام ہے اور بغیر جماعت نہیں۔اس میں پہلے چار رکعت سنت پھر دوفرض پھر چار سنت پھر دومتحب پھر دوففل پڑھے جاتے ہیں۔ چونکہ (ہندوستان میں) جمعہ کے ہونے نہ ہونے میں علاء کااختلاف ہے اس وجہ سے جمعہ کے فرضوں کے بعد چار رکعت احتیاط الظہر کی نبیت سے اور پڑھی جاتی ہیں۔ جمعہ کی نمازعورت پر فرض نہیں ہے۔اس کا وقت بعینہ وہی ہے جوظہر کا ہے۔

عمیدین ....اس میں دورکعت واجب ہیں' یہ بغیر جماعت دُرست نہیں۔اس کا طریقہ سے کہ پہلی رکعت میں اوّل تین باراور دوسری رکعت میں الحمد وسورت کے بعد تین بارتکبیر کے اور ہر بار ہاتھ اُٹھائے اور چھوڑ دے۔ جسٹخص پر جمعہ فرض نہیں اس پر بیٹھی فرض نہیں اس کا وقت آفاآب نکلنے ہے دو پہر تک رہتا ہے۔

ور ....اس میں تین رکعت واجب ہیں۔اس کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے تک رہتا ہے۔

نماز جنازہ ۔۔۔۔ بیفرض کفامیہ ہے (شہر کے لوگوں میں ہے ) ایک نے بھی اس کوادا کرلیا تو سب گناہ ہے نی جا کینگئے ورنہ سب گنہگار ہونگے اس کی نماز کھڑے کھڑے کھڑے ہوئی۔ ہونگے اس کی نماز کھڑے کھڑے کھڑے ہوئی۔ اسطرح کہ میت کے سینہ کے مقابل روبقبلہ کھڑے ہوکر تکبیر کہہ کرنیت باندھتے ہیں اور ثناء پڑھتے ہیں (جس کا ذکر آ گے آئے گا) کھڑ تکبیر کہہ کر دُود پڑھتے ہیں پھر تیسر کہ کردعائے جنازہ پڑھتے ہیں (جوآ گے گھی جائے گی) پھر چھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرتے ہیں۔اگر مقتذی چند تکبیروں کے بعد جماعت میں شریک ہوا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کوادا کرے پھر سلام پھیرے۔

 اس کی دل سے نیت کرے کہ سنت ہے اور بہتر ہے کہ زبان سے بھی نیت کے کلمہ کیے مثلاً صبح کے فرضوں کی نیت بول کرے نیت کی میں نے فجر کے دورکعت فرض پڑھنے کی اللہ کے واسطے اور منہ کیا میں نے کعبہ شریق کی طرف کھر دونوں ہاتھ آستین وغیرہ ے نکال کرکا نوں تک اسطرح اُٹھائے کہ ہضیلیاں قبلہ رخ اورا نگلیاں سیدھی اپنی حالت براورانگو تھے کا نوں کی لو کے مقابل ہوں (لیکن یادر ہے کہ عورت اپنے ہاتھ آسٹین سے نہ تکا لے اور کا ندھوں تک اُٹھائے ) یہ با تیس مسٹون ہیں ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر لیعنی الله اكبر كے كه بيفرض بے چر دونوں ہاتھ ناف كے فيح اس طرح باندھے كه دائيں بتقيلى كى يشت ير ہوكه بيسنت ب اورانگو شے اور چھنگل سے پہنچا کیڑے باتی انگلیاں کلائی پر ہوں (عورت صرف دائیں چھیلی پر بائیں چھیلی کی پشت ر کھے اور سینہ پر ہاتھ باندھے) ہاتھ باندھنے کے بعدنظر سجدہ کی جگہ رکھے بیمشخب ہاور پھر شاء یعنی سجانک اللہم پڑھے (مقتدی صرف اس کو بڑھ کے جي رہے ) پھراعوذ ، بسم اللہ پڑھ کرالحمداور کھ کلام مجید ہے ان اعطینک کے مقدار آیات پڑھ کرتگبیر کہتا ہوااسطرح رکوع کر سے بعنی بھکے کہ دونوں ٹانگوں کوسیدھار کھے اور دونوں ہاتھوں ہے گھٹنوں کوخوب مضبوط پکڑے اورا نگلیاں کھول کرپیٹھاور کولہوں کو برابرر کھے اورنظر پیروں پرر کھئے بیسب أمورمتخب ہیں لیکن تلاوت اور قیام رکوع فرض ہیں پھرسجان رٹی العظیم کم سے کم تنین بار پڑھے پچرسمیع لینی سمع الله لمن حمده کہتا ہوا قومه کرے یعنی سیدھا کھڑا ہوا ورتخمید لینی ربنا لک الحمد پھراللہ اکبرکہتا ہوا سجدہ اس طرح کرے اقال دونوں گھٹے زمین برر کھے اور پیٹ رانوں سے جدار کھے اور دونوں کہنیاں زمین سے علیحدہ رہیں پھر ناک پھر پیشانی، گریدخیال رہے کہ انگوشھے کان کی لو کے برابر رہیں (بیہ باتیں مسنون ہیں) اور پیروں کی انگلیاں زمین پر قبلہ رُخ تکی رہیں اگراُٹھ جائیں گی تو سجدہ نہ ہوگا اورنظر ناک کے سرے بررہےاور بغلیں کھلی رہیں پھرکم سے کم تین مرتبہ سجان ر بی الاعلیٰ پڑھے پھر تکبیر کہتا ہواسجدہ سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی پھرناک پھر ہاتھ اُٹھائے اور پھراطمینان کے ساتھ بایاں یاؤں بچھا کراور دایاں کھڑا کر کے بیٹھے یعنی جلسہ کرے اور ہاتھ زانو پرر کھے پھرتگبیر کہتا ہوا پہلی طرح دوسراسجدہ کرے پھرتگبیر کہتا ہوا پہلی طرح أشفےاور پنجوں کے بل گفتوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوجائے بیٹنی قیام کرےاورصرف بسم اللہ پڑھ کردوسری رکعت پہلی طرح ادا کرے اب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعداس طرح بیٹھے کہ دونوں ہاتھے زانوں پرر کھے مگرا نگلیاں اپنی حالت پر ہوں اور نظر گود میں رکھے اسے قعدہ کہتے ہیں پھرتشہد لینی التھات پڑھے پھر ڈرود پھر دعا پھر دل ہے کراماً کاتبین فرشتوں کی نیت کر کے يہلے دا ہنی طرف منہ پھير كرائسلام عليكم ورحمة الله كے پھراسي طرح بائيس طرف بير قعدة اخيره كي صورت ہے۔ يا در ہے كه اس طرح دورکعت والی نماز پڑھتے ہیں اگر چار رکعت والی پڑھنی ہوتو اس کیلئے بیقعدۂ اولی ہےصرف تشہد پڑھ کریا تی رکعتیں اسی طرح ا دا کر لیکن فرضوں میں سورت نہ ملائے اور امام کے چیجے تو قرآن پڑھے ہی نہیں۔ باقی افعال میں اس کی تابعداری واجب ہے پھر قعدۂ اخیرہ کر کے سلام پھیرے۔

٣ ..... اذان وا قامت كامسنون طريقة بيہ ہے۔ موذن مسجد سے عليحده كسى او نجى جگه پر قبله رُخ كھڑا ہوكر دونوں كانوں بيس دونوں ہاتھوں كى أنگلياں ڈال كر تشہر تشہر كر دوآ وازوں بيس دومر تبہ الله اكبر كہے پھراسى طرح دومر تبہ اشهدان لا اله الا الله كيے پھر دومر تبہ الله ان تحد رسول الله كيے پھر دائي طرف منه كركے دومر تبہ كھى الصلاہ كيے پھر يا كيں طرف منه كركے دومر تبہ كى على الفلاح كيے پھر يا كيں طرف منه كركے دومر تبہ كى الفلاح كيے پھر ايك آ واز بيس دومر تبہ الله اكبر كهه كرايك مرتبہ لا اله الا الله كيے اور تا يس حى على الفلاح كے بعد السلاۃ خير من النوم بھى دومر تبہ كيے اور اقامت يعنى تكبير بيس حى على الفلاح كے بعد دو بارقد قامت الصلاۃ كيے ليكن بيديا در ہے كہ الفلاح كے بعد دو بارقد قامت الصلاۃ كيے ليكن بيديا جي سے ادان تشہر كركہنى جا ہے اور اقامت جلدى جلدى اور الله كا الف ، اكبركي ب ور اشہدان كا ان بردھا كرنه بردھا كرنه بردھنا چا ہے كہ ان سے آ دمى كافر ہوجا تا ہے اور اذان تبيس ہوتی۔

٤ ..... طريقية تمازے سلسلے بين شاء ، تشهده ؤروداور دعا ؤن كا جواو پر ذكر كيا كيا ہے وہ يہ ہيں: ۔ شاہ:

سبحنك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الله غيرك اساللة پاك به تيرى تريق كيما تحريح كورتا مول، تيرانام بركت والاب، تيرى يزركى باعر به تير برسواكونى معودتين. تشهد:

#### :39.3

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله وردي مخرت الرائع المراشق مخرت المرائع المرائع المرائع والمرائع وال

دما ملات:

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفره من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم مغفره من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم الماللة المالل

دوار العرابان:

اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يرجع السلام حينا رينا بالسلام و منك السلام و اليك يرجع السلام حينا رينا بالسلام و منك السلام تباركت رينا و تعاليت يا ذالجلال والاكرام المسلام تباركت رينا و تعاليت يا ذالجلال والاكرام المسلام تباور تيرى طرف ملائتى رجوع كركى دا مادرت م كوتين كياته لا شده دكاوريم كوبشت يس وافل كرا ما ديرب قريكت والا باوريمت يلتد بالمين الدرين كي والحرابال قرى والمساقي والمساقية من وافل كرا والمساقية والا باوريمت يلتد بالمين الدرين كي والمدربات والمساقية والمساقية

اورتیری رحت کی امید کے ساتھ خدمت شی حاضر ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بھیٹا تیراعذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔

دعام/الإجالاه:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغآئينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا واتثنا ط اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ط

الی بخش دے ہمارے ہرزعہ کواور ہمارے ہر متو تی کواور ہمارے ہر حاضرا ور ہمارے ہرفائب کواور ہمارے ہر جھوٹے کو اور ہمارے ہر پڑنے کواور ہمارے ہر مروکواور ہماری ہر مورت کوالی تو ہم بٹس سے جس کو تعدور کھے تو اس کواسلام ہر زعدور کھ اور ہم بٹس سے جس کوموت دے تو اسکوا کیان ہر موت دے۔

# ئايالغ الألول كياع يدمايد كى ياع:

اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وتخرا واجعله لنا شافعا ومشقعا ك

النی اس (ائر کے) کو ہمارے لئے آ کے بیٹی کرسامان کرنے والا بنادے اور اس کو ہمارے لئے ایز (کا سوجب) اور وقت پر کام آنے والا بنادے اور اس کو ہماری سقارش کرنے والا بنادے اور وہ جس کی سقارش مشکور ہوجائے۔

# ادرازی کداسے بدما ہے:

اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا و تحرا واجعلها لنا شافعة و مشفعة ف الني اس (الى ) كويمار في التي التي التي كرمامان كرف والى يناد في اوراس كويمارى مقارش كرف والى يناد في اورود جس كى مقارش متقور بوجائد

آ سے نماز میں بیہ ہاتیں مکر وقتح کی ہیں۔ کوئی کپڑاتھ دیر داریا اسکے طریقہ کے خلاف پہننا' کپڑا وغیرہ اُٹھانا' نماز کے خلاف کچھ کرنا' منہ میں پچھ رکھنا جس سے قرآن عمدہ طرح نہ پڑھا جاسکے ، اگر بالکل نہ پڑھا جائے گا تو نماز نہ ہوگ منہ پھیر کرادھراُدھر دیکھنا' دونوں گھٹنے چھاتی سے لگا کر بیٹھنا' کسی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا' جمائی لیٹا' اکیلئے امام کامحراب کے اندر کھڑے ہونایا بے عذر ہاتھ اونچا نیچا کرکے کھڑے ہونا' تصویریں آس پاس ہونا' پیشاب پاخانہ کی حاجت وقت کے نماز پڑھنا' امام کے چیچے مقتدی کا کلام مجید پڑھنا۔

٧ ..... بیہ باتیں نماز میں مکروہ تنزیبی ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جن کو پہن کر امیروں کے پاس نہ جاسکے حالا تکدا چھے کپڑے موجود ہوں' نہایت سکوت ہیں فرق آئے عالا تکدا چھے کپڑے موجود ہوں' نہایت سکوت ہیں فرق آئے یا سنت کے خلاف ہو بلکہ حتی الا مکان عذر میں بھی ساکت رہنا چاہئے' جمائی اگر آئی جائے تو منہ نہ ڈھانکنا' اکیلاصف کے پیھے کھڑا ہونا حالا نکہ اگلی صف میں جگہ موجود ہے' سجدہ میں یاؤں ڈھاکنا۔

روزہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اس سے ایک بڑی غلط نبی کا از الد ہوجاتا ہے کہ انسان شکم پروری کیلے نہیں آیا

بلکہ اس کے سامنے اعلیٰ مقاصد ہیں ان کی پیکس اس کا مقصود زندگی ہے بھوک و پیاس میں انسان صفات الہیہ ہیں ایک صفت جلیلہ کا

مظہر معلوم ہوتا ہے مظہریت ہی افر ہیت اور محبوبیت کی تمہید ہے اور ایک بڑی بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ اخلاص ہے

مقام معبادات میں کسی نہ کسی طرح کا اظہار پایاجاتا ہے مگرروزہ الی خاموثی عبادت ہے جس کاعملاً ظاہر تاممکن ہے اس کے عبادات

میں نماز کے بعدروزے کی بڑی فضیلت آئی ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے، روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کی جزایش ہول اس سے بڑھ کرخدمت کا اور کیا صلہ ہوگا!

ا .....اصطلاح شریعت بین شبح صادق سے کیکرآ فتاب کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے ژک جانے کا نام روزہ ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز کی طرح فرض ہیں اور اس بین نیت شرط ہے اور اگر عورت ہے تو اس کیلئے حیض ونفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ رمضان قضاء رمضان ( یعنی رمضان کے کھائے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے روزہ کے بدلے روزہ) اور کفارات ( لینی دودو ماہ کے لگا تارروزے جو اللہ تعالی نے روزہ تو ٹرنے وغیرہ کی سزا میں مقرر کئے ہیں ) کے روزے فرض ہیں۔ نذر معین اور نذر مطلق کے روزے واجب ہیں باقی روزے نقلی۔

٣ ..... رمضان كروز كرمضان كا چاند وكھائى دينے سے يا شعبان كتيس روز پور ك ہوجائے سے واجب ہوجاتے ہيں اگران مبينوں كى اُنتيس تاريخ كوچا ندند دكھائى ديتو اگرابر ہے تو رمضان كيلئے ايك مرديا عورت مسلمان عاقل بالغ عادل كى گواہى كافى ہے اورعيد كے واسطے اس طرح كے دومرديا دوعورتوں كى گواہى كافى ہے كيكن يہاں گواہوں كا غلام نہ ہونا بھى شرط ہے۔ اگر ابر نہ ہوتو دونوں چاندكى گواہى كيلئے اتنى برى جماعت ہونى چاہئے جن كا جھوٹ پر اتفاق كرنا بعداز قياس ہوجس كى تعدادكم از كم چاس بتائى گئى ہے۔ شك كے دن روزہ ندر كھا جائے مرتفل كى نيت سے بلكہ بينيت بھى مكروہ ہے كہ اگر چاند نہيں ہوا تو رمضان كا ہوجائے گاورنہ فلى يا جس فتم كے دوزے كى نيت ہے تو وہ ہے ہى اگر چے ہوگا كہى۔

٣.... اگر کسی نے قصداً پھے کھایا یا بیا دماغ میں پہنچایا اگرچہ تل کے برابر ہو یا جماع کیا یا کرایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر رمضان کا روزہ ہے تو قضا کرے اور کفارہ دے اور دوسرے روزوں کی فقظ قضا کرے۔ اگر کسی شرق وجہ سے روزہ نہ رکھا پھر دن میں وہ جاتی رہی تو چاہئے کہ شام تک پھے نہ کھائے بلکہ اعلانہ یہ وہ جاتا ہے ( اسکن ایام مہینہ شن شروع کیا ہوا واجب نہیں ہوتا ) تب بھی حرمت کرنی چاہئے کیونکہ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہوجا تا ہے ( اسکن ایام مہینہ شن شروع کیا ہوا واجب نہیں ہوتا ) ان صورتوں میں صرف قضا کی جائے گی۔ روزہ یا دہفا اور بغیر قصد کوئی تو ڑنے والی بات ہوگئی یا بھولے سے روزہ تو ڈنے والی بات کرلی ( کیونکہ بھول کرا یک بات کرنے سے روزہ نہیں جاتا ) یا ہوگئی تھی میراس خیال سے کہ روزہ ٹوٹ کیا قصداً روزہ تو ڈنے والی بات کرلی ( کیونکہ بھول کرا یک بات کرنے سے روزہ نہیں جاتا ) یا زندہ انسان کے ساتھ جماع کرنے کے سواکسی اورصورت میں قصداً انزال کیا یا کوئی ایسافٹل کیا جس سے انزال کا خوف تھا اور پھرانزال ہوا اگر نہ ہوا تو یہ فعل کروہ ہے یا روزہ ہی نہ رکھایا چنے کے مقدار کوئی چیز منہ شرقتی نگل گیا، یاتے ہوئی اوراس کو خوث گل گیا ۔ ان جوٹ بھوٹ کی ہوجس سے منہ نہ بھر سکے تو معاف ہے ) بغیر عذر پھر کھانا یا چبانا اور افعال حرام کرنا' لڑائی کرنا' فیبت' جھوٹ کشش بکنا ورت سے منہ نہ بھر سکے تو معاف ہے ) بغیر عذر پھر کھانا یا چبانا اور افعال حرام کرنا' لڑائی کرنا' فیبت' جھوٹ کشش بکروہ ہے۔

ے .... نہایت ہی ضعیف بوڑھا' بیار مسافر' حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت (جبکہ اپنے یا بیچ کی بیاری کا خدشہ ہو) بیسب معذور ہیں روزہ نہ رکھیں ۔معذوری جانے کے بعد قضا کریں لیکن میہ بات یا در کھنی چاہئے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب رمضان کے ایک روزے کے برابرنہیں ہے۔ مال سے محبت انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ بیمجت جب حد سے متجاوز ہوجاتی ہے تو معاشر سے میں عظیم اختلال و بذخمی کی صورت پیدا ہوجاتی ہے اور خودغرضی کا ایک ایسا جال بچھ جاتا ہے جس میں ہر شخص اسپر نظر آتا ہے۔ شریعت نے اس تعلق کو کمزور کرنے اور معاشر سے کے دوسر سے ضرور تمند افراد کی مالی اعانت کیلئے زکوۃ اور فطر سے کی صورت میں چند پابندیاں عائد کردی ہیں۔ مہال ان اصول کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔

ا سیکسی بڑھنے والے مال پر جب ایک سال گزرجائے تو خدا کے راستے میں اس میں سے چالیسواں حصد دینے کوز کو ہ کہتے ہیں یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے بشرطیکہ اسکے پاس نصاب کی مقدار اور روز مرہ کی حاجوں سے زائد ہوا یہ شخص کوامیر کہتے ہیں زکو ہ دیتے وقت یا مال نکالتے وقت زکو ہ کی نیت کرنا بھی شرط ہے مال زکو ہ تین طرح کا ہے۔

(۱) سوناحیاندی (۲) جنگل میں چرنے والے جانور (۳) ہر تجارت کا مال۔

پس سونے کا نصاب ساڑھے سات تو لے ہے جس پر سوا دو ماشہ سونا دیا جائے گا پھرآ کے ہر ڈیڑھ تولہ پر تقریباً ساڑھے بین رتی واجب ہونا جائےگا اس سے کم پر پچھ نیس اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے جس پر ایک تولہ ہونے چار ماشہ چاندی دی جائیگ کھرآ گے ہر ساڑھے دس تولہ پر سوا تین ماشہ واجب ہوتی جائے گی۔ پانچ اونٹ پر ایک بکری، تمیں گائے بھینس پر ایک سال ک گائے بھینس اور چالیس بکر یوں پر ایک بکری دی جائیگ ۔ زیادہ جانوروں کی زکو قاعلاء سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ تجارت کے مال کی گائے بھینس اور چالیس بکر یوں پر ایک بکری دی جائیگ ۔ زیادہ جانوروں کی زکو قاعلاء سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ تجارت کے مال کی کل قیمت لگا کر چالیسواں حصہ نکال کر کسی مفلس کو دید یا جائے لیکن اگر کئی افراد پر تقسیم کیا گیا تو ہراہال کو کم سے کم انٹا دید یا جائے گئی اور دیا تاوں کے خلام ہوجائے کر دو ہان وادادی نانا نانی 'اولاد یا بیوی غلام ۔ جن پر قربانی واجب ہے' کافر اور سادات بی بہتر ہے گر ماں باب وادادادی نانا نانی 'اولاد یا بیوی غلام ۔ جن پر قربانی واجب ہے' کافر اور سادات بی بہتر ہے گر ماں باب وادادادی نانا نانی 'اولاد یا بیوی غلام ۔ جن پر قربانی واجب ہے' کافر اور سادات بی بہتر ہے گر ماں باب وادادادی نانا نانی 'اولاد یا بیوی غلام ۔ جن پر قربانی واجب ہے' کافر اور سادات بی بہتر ہے گر میں بان جائے نے نو قادانہ ہوگی۔

۲ .... عیدالفطر کی شیخ کونماز سے پہلے چھٹا نک کم پونے دوسیر گیہوں یااس کا آٹاوغیرہ یا قیمت خدا کی راہ میں دینے کوفطرہ کہتے ہیں۔ جس پرز کو ق فرض ہےاس پر بیہ بھی عید کی شیخ کو واجب ہوجا تا ہے لیکن یہاں بالغ ہونا اور مال کا بڑھنے والا اور اس پر سال گزرنا شرط نہیں۔ فطرہ چھوٹی 'غریب یا مجنون اولا د اور خدمتی غلام کی طرف سے بھی دینا واجب ہے اگر کسی وجہ سے عید کے دن خددے سکے تو قضا کرے۔ جے علائق دنیاوی سے قطع نظر کر سے مولی تعالی کی طرف توجہ کا نام کی ایک صورت ہے اورار کان مج قدم قدم پرمحبوبان خداکی یاد تازہ کرتے ہیں۔ارکان کی ظاہری صورت پوری کر لینے کے بعد جج تو ہوجا تا ہے لیکن حقیقی جج اسی وقت نصیب ہوگا جب محبت الہی میں تمام نسبتیں مضمحل کردی جائیں اور صرف اسی ایک نسبت سے ہرشے کا مشاہدہ کیا جائے۔

زمانہ مج میں اسلام کی ہمہ گیراور عالم گیرموا خات ومساوات کے رفت انگیز مناظر نظر آتے ہیں اور صلد رحی کے ان جذبات کی یاد
تازہ ہوجاتی ہے جو بھی یہاں کی فضاؤں نے دیکھی تھی۔ یہ تعلیمات اسلامیہ کا عجاز ہے کہ صدیوں پہلے جس موالات ومساوات کی
تعلیم دی تھی وہ اب بھی اس دیار مقدسہ کے گلی کو چوں اور صحراؤں میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مسلمانوں کے باہمی
میل جول سے بہت سے ظاہری و باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور حاصل کئے جاسکتے ہیں کین اصل چیز تو اللہ تعالی سے حقیقی تعلق
پیدا کرنا ہے جو تمام فوائد کی روح ہے اگر یہ میسر آگیا تو سب پچھ حاصل ہوگیا۔

مح كى ظاہرى صورت كى تحيل كيليے شارع عليه السلام نے چنداصول وضوابط بتائے بين يہاں ان كو مختصر طور پربيان كياجا تا ہے۔

ا است ہر تندرست مسلمان عاقل بالغ پر ج فرض ہے بشرطیکہ راستے میں امن ہواور آمد ورفت کے خرج اور واپس آنے تک کا نفقہ
اہل وعیال کو دینے پر قادر ہو۔ ج کی تین قشمیں ہیں: افراد تمتع اور قران ۔ قشم اوّل میہ کہ میقات پر پہنچ کر احرام با ندھیں۔
صرف ج کی نیت کریں اسے افراد کہتے ہیں اور اسطرح ج کرنے والا مفر دکہلا تا ہے ۔ قشم دوم میہ کہ میقات پر احرام با ندھتے وقت صرف ج کی نیت کریں اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دیں جب ج کا وقت آئے تو ج کا احرام با ندھیں اور ج اداکریں اسے متع کہتے ہیں اور اس صورت میں ج کرنے والے کو میہ فائدہ ہے کہ وہ عمرہ کے بعد احرام اُتار کر احرام کی پابندی سے آزاد ہوجاتا ہے۔ قشم سوم یہ کہ میقات پر پہنچ کر عمرہ اور ج کا ایک ساتھ احرام با ندھے اور دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے آئے ہی احرام میں ج اور عرہ اداکر سے اس طرح ج کرنے والے کوقارن کہتے ہیں۔

مفرداورقارن احرام باندھنے کے وقت سے لے کرج سے فارغ ہونے تک برابراحرام میں رہتے ہیں۔سب سے زیادہ تواب حج قران کا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم تے جہ الوداع قران کے مطابق ادا فرمایا 'اس لئے وہ پوری اُمت کیلئے افضل ہے۔

٣ ....اركان حج كيتن حصي بين: فرائض واجبات اورسنن \_

فرائض .....احرام ُ وقو ف طواف ُ نیت ُ فرائض کی تر تیب کو قائم رکھنا مثلا احرام با ندھنا پھرطواف کرنا۔ ہرفرض کا اپنے وفت اور مقام پرادا کرنا۔

واجہات .....میقات سے احرام بائد هناسی کرنا (صفام وہ کے درڑنا)سی کوصفا سے شروع کرنا اور مروہ پرختم کرنا،سی کا طواف معتذبہ کے بعد کرنا،اگردان میں وقوف شروع کیا ہے تو خروب آفتا ہے تک کرنا۔اگردات کو وقوف شروع کیا ہے تو اس کیلئے حد مقرر نہیں ہے، وقوف میں دات کا پچھ دھے ہونا شامل ہے،عرفات سے والہی میں امام کی متابعت کرنا۔مزد لفہ میں دات کو قیام کرنا، مغرب کی نمازعشاء کے ساتھ پڑھنا (نیت اوانماز کی ہوگی قضا کی نہیں) مزد لفہ کو چھوڑ کرمنی میں آنا، وس تاریخ کو صرف جمرہ العقبہ پر کنکریاں مارنا، گیارہ بارہ کو تنیوں جمروں پر کنکریاں مارنا، جمرہ العقبہ کی ری وسویں تاریخ کو علق سے پہلے کرنا، ہرروز کی ری کا اس ون ہونا، ایام نح میں سرمنڈ وانا یا بال کو انا، منی سے مکہ جاکر طواف خانہ کھیہ کرنا،منی میں قربانی احرام کی حالت میں کرنا، عرفات سے والہی پر طواف افاضہ کرنا اور اس کا اکثر حصد ایام نح میں ہونا، حطوب کے باہر سے طواف شروع کرنا، طواف والبی پڑھنا، سے کرنا، طواف با وضوکرنا، طواف کرتا، وقت دور این تج سرکھلا رکھنا، طواف کعبہ کے بعد دور کھت نماز مقام ابراہیم میں پڑھنا، شیطان پر کنگریاں مار نے اور قربانی کرنے سرمنڈ وانے اور طواف میں ترتیب قائم رکھنا، میقات سے باہر آنے والوں کیلئے شیطان پر کنگریاں مار نے اور قربانی کرنے سرمنڈ وانے تک جماع نہ کرنا، احرام کی ممنوعات سے پیخا۔

سٹن .....میقات سے باہرآنے والوں کیلے طواف کرنا، طواف ججراسود سے شروع کرنا، طواف قد دم یا طواف فرض میں رال کرنا، صفا مروہ کے درمیان جو دومیل اخضر ہیں' ان کے درمیان دوڑنا، امام صاحب کا خطبہ پڑھنا اور سننا' مکہ میں ساتویں کو میدانِ عرفات میں نویں کو اورمنیٰ میں گیارہویں کو پڑھنا آتھویں تاریخ مکہ سے نمازِ فجر کے بعد رواقی وہاں سے مٹی پڑنچ کر میدانِ عرفات کو روانہ ہونا پائچ نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر پڑھنا یعنی نویں تاریخ منیٰ میں گزارنا۔ آفتاب نکلنے کے بعد منیٰ سے عرفات کو روانہ ہونا اور ظہر عصر کی نماز میدانِ عرفات میں پڑھنا اور وہاں ذکر اللی کی کثرت کرنا۔ غروب آفتاب سے پہلے میدانِ عرفات سے باہر نہ ہونا۔ وقوف عرف کہ کیلیے عسل کرنا عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں ایک رات گزارنا اور نمازِ مغرب و عشاء ملاکر پڑھنا (نیت اوا نماز کی ہوگ قضا کی نہیں) نماز فجر اوا کرنے کے بعد مزدلفہ میں ایک روانہ ہونا، دس گیارہ کی را تیں منیٰ میں گزارنا، منیٰ میں گزارنا، منیٰ میں ایک بار مکہ معظمہ جا کرطواف کرنا۔

قربانی سنت ابرا میمی (علیه اللهم) کی یاد تازه کرتی ہے قربانی میں اصل چیز دلوں کی گہرائیوں میں جذبه ایثار وقربانی کامحسوں کرنا ہے جسکوقر آن کریم نے تقویل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور صاف صاف فرمادیا ہے کہ خدا کو گوشت و پوست اور خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقویل کی ضرورت ہے۔لفظ تقویل اپنے ہمہ گیر معنوں میں استعمال ہوا ہے پس قربانی کرتے وقت اپنے دلوں میں جذبه ابرا مہیں کی برورش کی جائے اور را وخدا میں متاع عزیز کے لٹا دینے سے بھی در لینے نہ کیا جائے۔

۱ ..... شریعت نے قربانی کے چنداصول وضوابط مقرر کردیئے ہیں۔ قربانی کی ظاہری صورت کی محیل کیلئے ان کا جا ننا ضروری ہے ہم مختصراً بعض مسائل بیان کرتے ہیں:۔

اصطلاح شریعت میں خاص عمر کے مخصوص جانو رکو متعلقہ اسباب وشرائط کے ساتھ تقرب البی کی نیت سے ذریح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔

قربانی کاونت تین روزتک ہے یعنی ذوالحجہ کی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں۔اوّل تاریخ افضل ہے۔دسویں تاریخ کے طلوع فجر سے کیکر بار ہویں تاریخ کو فروب آفتا ہے تک قربانی کی جائیگ۔
سے کیکر بار ہویں تاریخ کو فروب آفتا ہے تک قربانی جائز ہے جن شہروں میں نماز عید ہوتی ہے وہاں نماز کے بعد قربانی کی جائیگ۔
ہال دیبات میں طلوع آفتا ہے بعد کی جاسکتی ہے۔ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کیلئے تین دن متوار رکھنے میں ایک حکمت میں جو کہ انسان پر فقر و خنا کی حالتیں گزرتی رہتی ہیں اگر اوّل وفت فقیر ہے پھر غنی ہوگیا ، قربانی واجب ہوگ اس کے برعکس ہواتو واجب نہ ہوگی۔

٣ .... جس جانور کا قربانی کرنا جائز ہے اسکوقر بانی کے دِنوں میں قربانی کی نیت سے ذرج کرنا قربانی کا رُکن ہے۔ وجوب قربانی کیلئے قربانی کرنے والے کاغنی بعنی فراخ دست ہونا ضرور کی ہے۔ اس سے مراد الی فراخ دی نہیں جس سے زکو ہ واجب ہوتی ہے بلکہ الی فراخ دی جس کے اس گھر' گھر کے ضرور کی اسباب بلکہ الی فراخ دی جس کے اس گھر' گھر کے ضرور کی اسباب سواری اورنو کر کے علاوہ ضرورت سے فاصل دوسو دِرہم یا ہیں دِیناریا اتنی قیت کی کوئی شئے ہو۔ قربانی کیلئے قربانی کرنے والے کا عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں حتی کہ اگر نابالغ غنی ہے تو اس کی طرف سے اس کا باپ یا باپ کا وصی اس کے مال سے خرید کر قربانی کرے گامگر گوشت صدقہ نہ کیا جائے گا۔ قربانی کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ قیم ہو مسافر نہ ہو عورت اور مرددونوں پر قربانی واجب ہے۔

۔۔۔۔ اگر کسی مقیم نے حالت اقامت میں قربانی کا جانور خریدا پھر سفراختیار کیا تو اب اجازت ہے کہ جانور کوفروخت کروے یا قربانی کرے۔ کسی غنی نے ایک بکری خریدی وہ ضالع ہوگئی اس اثناء میں وہ فقیر ہوگیا تو اسکو بھی اجازت ہے کہ چاہاں کو تھ دے قربانی کرے اگر ایک شخص قربانی کے دِنوں میں غنی تھا قربانی نہ کی اور مرگیا تو اس کے ذِمہ سے قربانی ساقط ہوجائے گ لیکن اگر قربانی کے ایام گزرنے کے بعد مرا تو اس کیلئے واجب ہوگا کہ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے۔ قربانی کے جانوروں میں اونٹ، گائے ، جھینس، وُ نبہ، بھیڑ، مینٹہ ھااور بکری وغیرہ شامل ہیں۔ نیلے رنگ کے مینٹہ ھے کی قربانی افضل ہے۔ قربانی کیلئے بکری ایک سال، گائے دوسال، اونٹ پانچ سال سے کم عمر کا ندہو۔ وُ نبہ یا مینٹہ ھا بشر طیکہ فربہ ہو جھے ماہ کا بھی جائز ہے۔

ہ۔۔۔قربانی کے جانور کا دودھ استعال کرنایا اس سے کوئی اور نفع حاصل کرنا مکروہ ہے۔دودھ اگر نکال لیا ہے تو اسکا صدقہ کردے۔ قربانی کے جانور پر سوار ہونا بھی مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت وغیرہ کے لین دَین میں بیاصول پیش نظر رکھنا چاہئے کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز بعوض کے اور ہے کھانے کی چیز بعوض ہے کھانے کی چیز بعوض کے جائز ہے اس کے برمکس جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کے بال بچہ ہوا تو اس کی قربانی بھی ضروری ہے۔ اونٹ اور گائے میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں لیکن اگر ایسا آ دمی شریک ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایسا آ دمی شریک ہو سکتے ہیں اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے بال اگر نہ کر سکا تو بطور قضا اس کی قبہت صدقہ کرنی ہوگا۔

٢ ..... افضل يه عليهما السلام

و خليلك ابراهيم عليهما السلام

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جواہر ایسے عنایت فرمائے ہیں جس سے ہراچھی اور بری چیز کا امتیاز حاصل ہوجاتا ہے۔ عقل موجود فائدے پرنظر رکھتی ہے بلکہ اس کے انجام کودیکھتی ہے برخلاف نفس کے وہ موجود راحت وآ رام مدنظر رکھتا ہے پس غور کرنے سے تمام چیزیں چارطرح کی نظر آتی ہیں:۔

۱ .....ایک وہ جس سے عقل راضی ہےاورنفس بیزار جیسے وہ تکالیف جو خدا کی فرماں برداری کے وقت ہوتی ہیں اگر چہ یہ بہت ہی گرال معلوم ہوتی ہیں گراس کا نتیجہ بہت عمدہ ہے۔

۲.....دو سرے وہ جس کونفس پیند کرتا ہے عقل نا پیند کرتی ہے جیسے وہ سرور جوخدا کی نا فرمانی کے وقت حاصل ہوتا ہے گو بالفعل میہ خوش نمامعلوم ہوتا ہے کیکن اس کا انجام بہت خراب ہے۔

٣..... تيسر به وه جس کوعقل ونفس دونوں پسند کرتے ہيں جيسے علم کيونکداس کی موجودہ اور آئندہ دونوں حالتيس عمرہ ہيں۔

ع ..... چو تھے وہ جس کوعقل ونفس دونوں نا پیند کرتے ہیں جیسے جہل کیونکہ اس کے دونوں پہلو ہرے ہیں۔

پی معلوم ہوا کہ علم سے زیادہ عمدہ اور جہل سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں کیونکہ اکلی بھلائی اور برائی بین عقل ونفس دونوں کا اتفاق ہے اس کے دلائل بنان کرنا اس کے دلائل بنان کرنا ہواس کے دلائل بنان کے جاتے ہیں۔ بیتو ظاہر ہے کہ جب تمام فنون سے علم افضل ہے تخصیل حاصل ہے کیمن ترغیب کیلئے علماء کے چند فضائل بنان کئے جاتے ہیں۔ بیتو ظاہر ہے کہ جب تمام فنون سے علم افضل ہوں گے۔ ان کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں من جملہ ان کے چند بیر ہیں:۔

- الم جال كي عبادت سے عالم كاسونا افضل ہے۔
- المكى عابد رفضيات اليى بيجيسى ميرى فضيات تم ير-
  - الم کے چیرے کی طرف و کھناعیاوت ہے۔
- 🚓 جس کے ساتھ اللہ تعالی کو بھلائی کرنامنظور ہوتی ہے اس کودین کاعلم اور سجھ عنایت فرما تا ہے۔

اوراس سے زیادہ مرتبہ کیا بڑا ہوگا کہ عالم کے علم کی اہانت سے انسان دائرہ اسلام ہی سے خارج ہوجا تا ہے لیکن بیجان لیمنا ضروری ہے کہ وہ کون ساعلم ہے جس کی بیشان ہے ۔ سووہ کلام اللہ، حدیث رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ کم) اور فقہ ہے جس کوعلم وین کہتے ہیں۔ چوہے ہم پرفرض ہے اس کا علم بھی ہم پرضرور فرض ہوگا ورنہ ہم اس کو یغیرعلم کے کیے بجالا سکتے ہیں؟ پس چوفعل جس پرفرض ہوگا

اس کے احکام بھی جا نتا اس پرفرض ہوں گے۔ اس کو فرض میں کہتے ہیں مثلاً جب واضل اسلام ہوئے تو ضروری ہے کہ اس کے عقائد کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے، جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے اور جس پر بخ فرض ہے اس پر جج فرض ہے اس پر جج فرض ہے اس پر جج کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ اب رہاا پی ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا 'موالیا علم فرض کفالیہ ہیں اس طرف متوجہ ہوں اور اپنے بچوں کو ترغیب دے کر بیعلم حاصل کرا کیں۔ اگر آپ کی اولا و دین سے نا آشنا رہی تو رفتہ رفتہ سلمانی صرف رسم بن کررہ جائے گی اور بیساراو ہال آپ کی گردن پر رہے گا۔ نام کا مسلمان ہونا ہرگز فائدہ نہ دے گا۔ میں بہتن کہتا کہ تم اپنے کام دھندوں کو ہالائے طاق رکھ دو نہیں وہ بھی کرولیکن ایک آ دھ گھنشاس کے واسطے بھی نکالو۔

میں بنہیں کہتا کہ تم اپنے کام دھندوں کو ہالائے طاق رکھ دو نہیں وہ بھی کرولیکن ایک آ دھ گھنشاس کے واسطے بھی نکالو۔

میر گرداں رہیں 'لہو واحب' کھانے پینے وغیرہ میں مصروف رہیں بلکہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ اپنے خالق کو پہچائیں اور میر میں بیان کی عبادت میں ہمین مصروف ہو جا کیں اور معرفت والی اورعبادت کا صحح کیف وسرور بغیر علم کے ممکن نہیں تو معلوم ہوا کہ سیام بیان کیا گیں۔ بی عبال کے خوشت اور معاملام نے علم بنی کی ایس میں بیان کیا گیا ہے۔

میر میر شون پر فیونسیات حاصل کی جس کو آن تکیم میں بیان کیا گیا ہے۔

پی غور کریں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہوگئے؟ جب اپنفس کو پیچان لیں گے اور معرفت نفس کے ساتھ ساتھ لیند بیدہ عادات اور
حمیدہ اخلاق پیدا ہوجا کیں گے اس وقت ہرفعل عبادت ہوگا۔حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ دیلم نے اپنی بعثت کا اصل سبب بیر بیان فر مایا ،
میں اس واسطے دُنیا ہیں بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کی بھیل کروں۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی ذات گرامی میں کون ساعمہ ،
خلق ہے جو نہ تھا اور جو ہمارے واسطے نہ بیان فر مایا ہو۔ اللہ تعالی قرآن کیسم میں آپ کے خلق کی اس طرح تعریف فر ما تا ہے ،
(اے صبیب سلی اللہ تعالی علیہ دسلم ) استمار اخلق بہت ہی بلند ہے۔

میں مطلق علم کے بارے میں بہت کچھ کھے چکا ہوں علم اخلاق کی تعریف میں یہی چند کلے کافی سجھتا ہوں۔ علم وین چارعلموں پر شتمل ہے: (۱) عقائد (۲) عبادات (۳) معاملات (٤) اخلاق۔ عقائدوعبادات کا بیان گذشتہ صفحات میں گذر چکا۔اب بنوفیق ایز دی اخلاق کا بیان کیا جاتا ہے۔عقائد کی دُرتی کے بعدا خلاق کا درست کرنا بے حدضروری ہے کیونکہ اس میں خرابی آنے سے دین میں خرابی آر ہی ہے لہذا اوّل برے اخلاق بیان کئے جائیں گے جن سے بچنالازم ہے پھرعمدہ اخلاق کا بیان ہوگا۔

ميها قصل

۱- اعتقاد کفر و بدعت ...... کافر رہنا یا ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو کفر ہے اور ان چیز وں کو اچھا یا برا کہنا جن کی ادلہ اربعہ میں کوئی اصل نہ ہو لیکن یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ جن چیز وں کی ممانعت ان دلائل سے ثابت نہ ہوگی وہ مباح ہوگئی اسکوگا ہے گا ہے کر لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں لیکن اس کا اس طرح رواج وینا کہ بیہ معلوم ہو کہ بیہ بھی دین میں داخل ہے نری بدعت ہے بال اگروہ فی نضہ عمدہ ہے اور اس پر متند علاء اور اولیاء اللہ کاعمل رہا ہے تو اس کا کر لینا متحب ہے لیکن اگر انہیں جیسے علماء متند بن فیاس کا انکار کیا ہے تو اس کا انکار کیا ہے تو اس کی منکر کو ملامت کرو، ادب کی راہ چلو طریقہ اہل سنت بیہ ہے کہ ادلہ اربعہ سے جو چیز جس طرح ثابت ہے اس کو اس کو طرح شلیم کرنا۔

۲- حب مدح وخوف ذم ..... بیرچا بهنا که لوگ اچها کهیں برا نه کهیں \_ پس ان کے اچھا برا کہنے کو براسمجھو کیونکہ بیرفا کدہ اور ضرر دینے والی چیز نہیں اور بالکل نڈر ہوکر اہل سنت کے طریق پرچلو۔

٣- اتباع ہوا .... شریعت کے خلاف خواہش نفس کے تابع ہونا۔ پس جو چیز حرام ہے اس میں تاویل نہ کرو۔

س- حب وٹیا ..... جس چیز کا آخرت میں ثمرہ نہ نکلے اس کو جا ہٹا۔حضور اکرم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کا فرکی جنت ۔ پس اکثر موت کو یاد کر داور اللہ سے لولگا ؤ۔ دنیا کوفٹا ہونے والی سمجھو۔

کلیر ......این کودوسروں ہے اچھا سمجھٹا۔ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا
 وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ﷺ جو شخص تکبر کرتا ہے اس کو اللہ لوگوں کے نزدیک سور اور بندر ہے بھی زیادہ ذکیل کر دیتا ہے۔
 دیکھے تکبر کی وجہ سے شیطان کا کیا حشر ہوا۔ پس ہرایک کے ساتھ تعظیم وتو اضع سے پیش آؤ۔

۲- عجیب .....خودکواپنے کمال کی وجہ سے اچھا سمجھنا۔حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا کہ بیہ بری خواہشات اور بکل سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے کہا ہے۔
 زیادہ بدتر چیز ہے کہا اپنی صفات کوالٹد کا عطیبہ مجھواوراس سے ڈرتے رہوکہ وہ چھین نہلے۔

ے۔ ریا ..... لوگوں کو وکھلانے کے واسطے نیک کام کرنا۔حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا،تھوڑی ریا بھی شرک ہے پس جاہ کی محبت اور عجب نکال ڈالو۔ ریا ہے امن پاؤ گے اور اگر اس سے نہ بچے سکوتو اس خیال سے اعمال صالحہ ترک نہیں کروکہ ریا مشرک بنانے والی ہے کئے جاؤ' کچھ روزیہ بات رہے گی پھر عادت سجح ہوجائے گی پھر عادت سے عبادت اور اِن شاءَ اللہ پھراس میں اخلاص بھی آئی جائے گا۔ جرور ..... شیطانی فریب کی وجہ سے نفسانی خواہش پر مطمئن ہوجانا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے، ' دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھو کے میں نہ ڈال دے اور اللہ کی ہاتوں میں دھوکا دینے والا (شیطان) کہیں دھوکا نہ دے بیٹے۔ 'شیطان کے قدمت بعینہ جہالت کی قدمت ہے کیونکہ جہالت سے یہ پیدا ہوتا ہے' پس اپنے اقوال وافعال کوقر آن وحدیث اور بزرگانِ دین کے تالع کرو۔

9- حب جاہ ..... یہ چاہنا کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے، ہم نے جنت انہیں کیلئے بنائی ہے جو دنیا میں اپنی برائی نہیں چاہتے اور نہ فساد ڈالتے پس جان لو کہ ہر طرح کی عزت وعظمت اللہ ہی کیلئے ہے۔ اپنی حقیقت پر تو غور کیا کرہ؟ اور کسی صفت کمالیہ کی وجہ سے کسی نے تہاری عزت بھی کی تو وہ عزت اس کمال کی ہوئی نہ تہاری ہوئی پس وہ صفت اپنی عزت چاہے یا نہ چاہے کہ کوئی ہم خود کو حقیر سمجھتے رہواور جہاں تک ہو سکھا پنی شہرت نہ چاہواور تواضع سے پیش آؤ 'اسی میں بہتری ہے۔ یا نہ چاہے ہے۔

ا- حرص ...... یکوشش کرنا کہ ہمارے پاس مال زیادہ جمع ہو۔اللہ تعالی فرما تا ہے، ہم ہرگز اس طرف نظریں نہ لگانا جس سے بعض گروہ کفار کونفع حاصل ہوا ہے، ہم نے آرائش کیساتھ دنیا کی زندگانی رکھی ہے۔ 'پس حرص نہ کرو کہ حریص ہمیشہ ذلیل رہتا ہے اور جس قدر ہوتا ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے عیوب پیدا ہوجائے ہیں۔اگر آمدنی سے زیادہ خرچ ہو تو خرچ گھٹاؤ' ورنہ پھر جس قدر خرچ ہے اس قدر کماؤباتی وقت عبادت میں صرف کرو۔

۱۱- کیٹے ۔۔۔۔ کسی کی طرف سے دل میں برائی رکھنا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو۔ پس باہمی میل جول بڑھاؤ۔
 میل جول بڑھاؤ۔

۱۲- عصد ۱۳۰۰ پنے خلاف بات معلوم کرنے کی وجہ سے خون کا جوش مار نا اور آپ سے باہر ہوجانا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکل نے فرمایا کہ غصہ نہ کرؤ اگر غصہ آجائے تو اعوذ پڑھاؤ کھڑے ہوتو بیٹھ جاؤ اور جب بھی نہ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرلو۔ پس حلم اور ملائمت کو اپناشیوہ بناؤ۔

۱۳- حسد .....کسی کے اچھے حال کا زوال چاہنا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آپس میں حسد نہ کرو۔ بہتر ہے کہ حاسد سے محبت سے پیش آ وَاگر تکلیف ہی سہی وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اس طرح حسد دُور ہوجائے گا۔

سما- بحل ..... جہال خرج کرنا جاہے وہال خرج کرنے میں ننگ دلی کرنا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فر مایا ، بخیل اللہ سے دور ہے اور دوزخ سے نز دیک ہے۔

۵۱- شیبت ....کی کی پیٹے بیچےاس کی اسی باتیں کرنا کرا کروہ سے تو برامانے ۔اللہ تعالی قرما تا ہے، تم میں ہے بعض لوگ بعض لوگ بعض لوگ بعض لوگ بعض کی فیبت شکریں، کیا تم دوست رکھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا کوشت کھاؤ۔ پس جس کی فیبت کرواس ہے معاف کرالیا کرو ورندا سے اور اپنے لئے استغفار کرتے رہو۔ بینہ خیال کروکہ ہم تو وہ کہ درہے ہیں جواس بیل موجود ہے۔ حضورا کرم ملی اشافال ماریک فیب فید میں فیبت ہے اور دوہ بات جواس بیل شرہوبیان کرنا بہتان ہے اور بیاس ہے بڑھ کر گناہ ہے۔ بال ظالم اور بدعقیدہ لوگول کا اس کے عیب بیان کرنا کہ لوگ اس سے تھیں دُرست ہے۔

١١- المهل ....ايدوين كى باتون عناداتف رما-

21- ال .... ونياكى زعركى يرجروسكرنا\_

۱۸- طمع ..... دنیا کی لذتوں کا لا کی کرنا۔اس سے انسان دلیل ہوجا تاہے، کہی عزت وآ بروسے رہو۔

ا- المات المسكى ليك أدى يريلا اورمسيت أفي سوار

المان سواوت .... ونياكيليكسى مسلمان سيدهنى ركهنا ـ

٢٧- غيريسيم يوكوتو زوالنا

١٢٥- خلف وعده ..... وعده كرك خلاف كريا أكريد يجل كوبهلان كيلي عي كيول شهو

۲۲۴- موء گلن.... سمي پر بد کمانی کرنا۔

10- اسراف..... جهان فرق كرف كاعكم شهووبان فرق كرنايا حد ازياده فرق كرنا

٣٦- يطالت ..... كالحل كرناء كام كودوس عوقت بينال دينا ليس سي وكوشش كرتے رہو۔

١٤- علت .... بغيرسو يحقي بركام على جلدى كرنا-

٢٨- شقاوت .... يخت ول اور بيركى سي فيش آنا \_ أي مخلوق خداير شفقت كرت ريودور شاوكى ياس بحى سيطن شدد ساكا \_

٢٩- كفران النت .... كى كاهنايت كاشكرندكرناءاس = آدى جهال كانتهال مه جاتا ہے۔

٣٠- تعليق .... إنى تداير يرجروب كرنا فداير وكل ندكرنا-

الله عب الفي و المنافق و مع معت ركمنا يس الله كروا سطيان سي بغض ركهو

٣٧- المنفن الصلى و المعلم و و المعلم و و المناه بينا كفرتك المناه بيا المرتك المناه بيا

الله المن علااب .... الله كعداب عداب عدر موتا اليضخص عدالله كي عبادت فيل موسق -

٣٣- لوكول كي شرافي كيلية تداير كرنا - بكد شرافي شي يزع بوول كي اصلاح كرفي جائية -

۵۴- مرادس .....وين على ستى كرنا فيحت عدم إلاار

٢٧١- انس الحظوق ..... لوكول كى محبت من دين كى خبر شدر كهنا - الدى محبت كام آئے والى فينى ،اس سے پچالازم ہے-

٣٤- الله الماري مراراس الدي المراوية المرام والماري المركم والد

٢٨- مكايدوددد في مح يوكان سانكاركمنا وراق بات شمانا\_

٣٩- سلن .... يَخِي بِكُوارِثارِ

١٠٠٠ تفاق ..... ظاہر وباطن أيك شرك الشاتعالى فرما تا كرمنافق دوز خ كے يجدد جيس مو تك اوركوئى ان كاعدكار شاموكا۔

١٩١ - فياوت .... كندوجن \_ ياكثر كنامول سے يداموتى ب

٣٣- وقاحت سيديال كراـ

١٥٦- حبور ياست .... شرت اور يزال كي جامت بيل كم نام د بناليند كرواى شي مجترى -

اويران عادات واخلاق كالجمل بيان كيا كيا جن كاشاررة أئل من بوتا بـــاب مكارم اخلاق كاذكركياجا تابــ

۱- افلاس سے خالص خدا کے واسطے عمل کرنا۔ اس غرض ہے نہیں کہ لوگوں میں جاری قدر ہو، اور بیزیت پر موقوف ہے جیسی نیت ہوگا و رہا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، نہیں تھم کیا گیا مگراس امر کا کہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص ای کے واسطے۔ پس دیا ہے۔ چھے۔ چھے۔ چھے کہ اسٹے عمدہ عبادت کیا کرتے ہوویسی ہی تخلیہ میں کیا کہ واور ہیں بچھے لو کہ لوگوں کا اچھا اور برا کہنا فائدہ اور ضرر دینے والانہیں پھر عبادت میں ان کا خیال کیوں کیا جائے؟

۳- دعا ...... تمام خیالات و تدابیر سے بے نیاز ہوکر نہایت عاجزی کیساتھ درگا والہی سے پنی مرادیں چاہٹا اور بی خلاف عقل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ' دنیا طرح طرح کی تکالیف ہی کی جگہ ہے۔ اس سے گھبرا جانا مردوں اور پست ہمتوں کا کام ہے اگرکوئی مشکل پیش آئے تو کشرت سے عبادت کر واور گڑ گڑ اکر دعا نمیں کرتے رہو اِن شاءَ اللہ وہ مشکل حل ہوجائے گی۔ بیداللہ تعالی کے امتحان ہوتے ہیں اس میں مستعدر بہنا چاہئے اس کوعلو ہمتی کہتے ہیں۔لیکن یا در کھو جب تک کھانے پینے کی احتیاط ندر کھو گے دعا کا قبول ہونا مشکل ہے۔شراب وغیرہ سے بچنا ظاہری ہے لیکن اس عمل سے بھی بچو جب تک کھانے پینے کی احتیاط ندر کھو گے دعا کا قبول ہونا مشکل ہے۔شراب وغیرہ سے بچنا ظاہری ہے لیکن اس عمل سے بھی بچو جو کمائی کو حرام کر دیتا ہے مثلاً کم تو لنا کہی کاحق چھین کراپئی کمائی میں ملالیٹا اگر چہ کچھ کوڑیاں ہی کیوں نہ ہوں وغیرہ وغیرہ و

۳- صبر سنخ ومصیبت میں بے قراری ظاہر نہ کرنا اور نفسانی خواہشوں کو مغلوب کرنا۔اللہ تعالی فرما تا ہے، میں صبر کرنے والوں کیساتھ ہوں۔ اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ اس کے فضائل بے ثار ہیں۔ چنا نچہ کلام مجید میں سر سے زیادہ مقامات پر صبر کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بے صبر ک اور نوحہ وغیرہ کی ندمت اور ممانعت کس قدر کی ٹی ہوگ ۔ یہ بچھ کر کہ جو بچھ ہمارے پاس ہے سب خدا کا ہے ، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ایے موقعوں پر اناللہ واناالیہ داجعون پڑھا کرو۔ اس سے وہی چیز یا اس کا عمدہ بدلہ مل جائے گا۔ خواہشات نفسانی پر بیدیقین کر کے صبر کرو کہ گناہ سے جولذت ہوگ وہ بہت ہونے وہ بہت ہی قلیل عرصہ رہے گی اور اس کے عذا ہی مدت خدا ہی جانے اور اگر اس سے میں باز رہا تو مجھ کو وہ لذت نصیب ہونے والی ہے جو کھی نہ مٹے گی۔

3- شکر .... نعمت کو معم کی طرف سے ہجھنا اوراس کی قدر کرنا ، تعریف بیان کرنا اوراس کے علم مستعدی سے بجالا کراعضاء سے بھی شکر ظاہر کرنا تا کہ نعمتوں کی ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ، 'اگر شکر کرو گے تو تم پراپی نعمتیں زیادہ کروں گا اورا گرنا شکر ک کرو گے تو میراعذاب بھی بہت بخت ہے۔' اور حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ، جس نے لوگوں کا شکر اوانہیں کیا اس نے اللہ کا شکر اوانہیں کیا۔' پھر انسانوں کے شکر کا طریقہ ارشا و فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو چیز کاعوض و بیا کرؤور نہ دینے والے کی تعریف ہی کرو بیا کرو کو تکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر اوا کیا اور جس نے اتنا بھی نہ کیا اس نے ناشکری کی۔ الحاصل جس نعمت خداوندی کو و کھو سوچا کرو کہ کس کس خوبیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ہمارے واسطے پیدا کیا ہے۔ اِن شاء اللہ اس طرح سوچنے سے شکر کے علاوہ سوچا کرو کہ کس کس خوبیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ہمارے واسطے پیدا کیا ہے۔ اِن شاء اللہ اس طرح سوچنے سے شکر کے علاوہ ہوئے۔ نہ شرے داخل ہوں گے۔

٥- توکل .....ا ہے ہرکام کیلئے مناسب تدبیریں کرکے (بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو) خدا پر چھوڑ دینا کہ اللی جتنا کام ہمارا تھا ہم نے کرلیا' اب انجام تک پہنچانا تیرا کام ہے۔اللہ تعالی فر ما تا ہے، اگرتم مومن ہوتو اللہ ہی پرتوکل کرؤ اللہ توکل کرنے والے دوست رکھتا ہے۔ مختصریہ ہے کہ بدشگونی اور ٹوٹکوں وغیرہ سے بچواور کسی کام میں تشویش واقع ہوتو اللہ تعالیٰ کے بے شاراحسانات اور عنایتوں کا خیال کر کے بقین کے ساتھ یہ فیصلہ کرلیا کروکہ اِن شاء اللہ ضرور کامیاب ہو گے اور بیآیت کثرت سے پڑھا کرو و افوض امری الی الله طان الله بصدیر بالعباد اِن شاء اللہ بہت جلد کامیاب ہوگے۔

۱- رجا سسائل الی صالحہ کر کے اللہ کے فضل اور گناہوں کو مغفرت کا اُمیدوار رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، ' (اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم این اللہ کی رحت سے نا اُمید نہ ہو۔ ' وہ اتفاقیہ بڑے گناہ کر بیٹے ہیں) کہ اللہ کی رحت سے نا اُمید نہ ہو۔ ' اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم نے ارشاد فرمایا، 'اگر کا فرکو بھی یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ کی رحت کیا چیز ہے تو وہ بھی بھی اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔ ' پس اسکی بے شار فعتوں کو یاد کیا کرواور ہیں ہوچا کہ وہ نا فرمانیوں کے باوجود اپنے خزانے ہم پر بند نہیں کرتا جولوگ اس کی اطاعت میں مصروف ہیں وہ کب دوجہاں میں اس کی رحمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس کی رحمت سے ناامید ہونا بڑی بری چیز ہے۔ جیساتم اللہ کے ساتھ مگان رکھو گئا اللہ تعالیٰ بھی ویسائی تم سے معاملہ فرمائے گا۔

۷- محبت ..... دل کولذت دینے والی چیز کی طرف طبیعت کا راغب ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، 'ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ ' ورحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ طرما تے ہیں، ' جوشخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو وست رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو وست رکھتا ہے اللہ بھی اس کی معبت ترک کرو 'اس کو زہد کوست رکھتا ہے اور جو مکروہ بجھتا ہے ۔ 'پس اللہ کے سواسب کی محبت ترک کرو 'اس کو زہد کہتے ہیں ہاں جن کی محبت میں اللہ کی محبت میں تو جان وول سے دریخ نہ کرو۔ مثلاً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم، آپ کے اہل بیت ، اصحاب اور اولیاء اللہ کے بغیران کی محبت کے ایمان بی نہیں۔ الغرض جس سے محبت و بغض رکھواللہ بی کے واسطے رکھواور اس کی کر بی پر نظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت سے بچتے رہوکہ یہ بڑا گناہ ہے مگر کسی سے ایس محبت بھی نہ کروکہ اللہ یا د نہ رہ کہ اس کی کر بی پر نظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت سے بچتے رہوکہ یہ بڑا گناہ ہے مگر کسی سے ایس محبت بھی نہ کروکہ اللہ یا د نہ رہ کہ اس کی کر بی پر نظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت سے بچتے رہوکہ یہ بڑا گناہ ہے مگر کسی سے ایس محبت بھی نہ کروکہ اللہ یا د نہ رہ کہ اس کی کر بی پر نظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت سے بچتے رہوکہ یہ بڑا گناہ ہے مگر کسی سے ایس میں جوہ کہ اسلامی اس کی کر بی پر نظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت سے بچتے رہوکہ یہ بڑا گناہ ہے مگر کسی سے ایس کی کر بی بر نظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت و بھین کردے تو سوچا کروکہ جس نے بیصورت بنائی ہے وہ کیسا حسین و جسل ہوگا۔ اس کا کیوں نہ عاشق ہوں۔ پس اس کی احسانات اور جمال کا بیان کرواور سنا کرو۔

۸- رضا ۔۔۔۔ ول اور زبان سے اللہ تعالی کے سی تھم پراعتراض نہ کرنا۔ اہل رضا کیلئے قرآن تھیم میں ارشاوہ وتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ 'اور حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ منے ورمائی اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے مقرر فرمائی اس پراس کا راضی رہنا نشان سعادت ہے۔ 'اور یہ بات محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بھی سوچا کرو کہ جب ہماری ناراضگی سے کوئی عمدہ نتیج نہیں نکا تا تو کیوں ہم اس بلا میں مبتلا ہوں۔ پس اگر اللہ کی تعمین میسر نہ آئیں توغم نہ کھاؤاور شکایت نہ کرو۔

۱۳ تال .....کسی بات کواس کے تمام پہلوسوچ کر کرنا، بلاسوچ سمجھے نہ کر بیٹھنا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا،
 تامل رحمان سے ہاور جلدی شیطان سے۔ پس تمام کاروبار میں تامل کونگاہ رکھوور نہ پچھتانا پڑےگا۔

۱۰ صدق مستقول وقعل بنیت وارادہ ،عہدوعمل اور مقامات دین کے حاصل کرنے ہیں سچا ہونا کہ جس مقام کو حاصل کرنا چاہے انجام کو پہنچادے کسر خدر کھے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں وہ صدیق ہیں اور حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ، صدق نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کوصد یقوں میں لکھ لیتا ہے۔ پس صدق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس کی کی کا تدارک کرتے رہو۔اچھے ارادوں ، وعدوں اور عہدوں میں مستقیم رہواورا پنا ظاہر و باطن کیساں رکھو۔ 11- توب ....خطا پر ندامت محسوس کرنا اور نہ کرنے کا ارادہ کر کے خدا سے نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کا خواستگار ہونا اور
اس سے بچتے رہنا۔ اس سے گناہ نا بود ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ کی جناب ہیں تو ہہ کروتو خالص
تو ہہ کرو۔ 'حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے، پس اپنے گنا ہوں کو پر تا لیتے رہو اور گنتے رہو
ان پر جودعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کرو۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھوگناہ کے ارادے کے وقت اللہ کو حاضر و ناظر
سمجھوا وراس پراصرار کرنے سے بازر ہو۔ ای کوعفت کہتے ہیں۔

۱۳ - حیا ..... بدی کے ارادے کے وقت خدا سے ڈرنا یا لوگوں میں خلاف ادب بات نہ کرنا۔حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہملے نے فرمایا ہے، حیاا بیمان کی شاخ ہے۔ کہل بے حیاؤں سے دور رہو ، مخلوق میں خلاف ادب بات نہ کھو کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ تمام اعضاء کو برے افعال سے بازر کھو کہ اس کو حفاظت کہتے ہیں۔

حیاء سے بڑی بڑی عمدہ صفتیں پیدا ہوجاتی ہیں اور بری صفات جاتی رہتی ہیں کیونکہ اس میں بری صفت اختیار کرتے وقت بید خیال پیدا ہوتا ہے کہ خداد کچھتا اور سنتا ہے ہم اس کو کیونگر کریں۔اور وہ صفت اختیار کرتے وقت جو مخلوق کے ساتھ متعلق ہے۔

یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں خدا کو بیدا مرنا گوار نہ ہو اور وہ ہم سے بید معاملہ نہ کر بیٹھے پھر تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔
حیاسے باقی اخلاق حسنہ بھی حاصل ہوجاتے ہیں۔ مثلاً عدالت، سخاوت، امانت ، شجاعت، احسان، عفو، حلم، خلق، تواضع، ادائے حقوق وغیرہ۔

١ ..... ايسے كلے ندكہوجس سے آ دمى كافر ہوجائے ياخوف كفر ہويابراكى فكلے ياجس ميں ندديني فائدہ ہواور ندؤ نيوى -

٢....جهوث نه بولوكه بيرام ب مال رفع فسادكيلية جائز ب\_

٣..... گول مول بات ند كهو\_

ع ..... چغل خوری نه کرویہ بھی حرام ہے ہاں حاکم کے سامنے ظالم کی اسلئے چغل خوری کرنا کہ لوگ اسکے شرمے محفوظ رہیں جائز ہے۔

٥.....كى كوذليل جان كرمذاق نهأ ژاؤ ايسامذاق جس ميں جھوٹ وغيرہ نه ہوخوش طبعي كيليح جائز ہے۔

٦....غصه کی حالت میں مقدمہ فیصل نہ کرو۔

٧....ايغ بادشاه كى امانت نهكرو ..

٨ .... حق بات كيني من حكام سے ندو بو۔

٩.....كسى مسلمان برلعنت نه كرو،اگروه ستق لعنت بنه بوگا توبیلعنت تم برلوثے گی۔

١٠ .....كى كوگالى نەدو، گنادېرە ہے۔

11 ..... بغير ضرورت حياء كي بانتين كھول كرنه بيان كرو\_

۱۲ ..... كى كوطعنه ندد دوورنه تم بعزت اورمطعون جوكر مروك\_

١٣ .....نوحه كرنا كناه كبيره ب-

١٤ ..... كى كو ہرانے كيلئے بحث نەكرو\_

١٥ .... بيبوده غزليس نه گاؤ۔

١٦ ..... برى باتول مين مشغول نه مواورند سوچو ـ

۱۷ ..... بغیرحاجت سوال کرناحرام ہاور بہت ہی ضرورت ہوتو نیک اور تخی آ دمی سے مانگو۔

١٨ ..... باطن كے خلاف ظاہر ميں كلام نه كرو۔

١٩ .....ناحق بات بركسي كى سفارش نه كرو\_

۲۰.....اچھی بات ہتلا وُاورا گرطافت ہوتو بری بات سے روکو۔

```
۲۱ ..... بخت کلامی نه کروه مال اگردوسرا سخت کلامی ہے پیش آئے تو تم بھی اسی قدر کر سکتے ہو۔
                                                        ۲۲ ..... کسی کے عیب یو چھ کریا چھپ کر تلاش کرنا ہری بات ہے۔
                       ٣٣ ..... نماز ميں ،اذان وا قامت ميں ،خطب ميں اور صبح صادق ہے آفتاب نگلنے تک دنیا کا کلام نہ کرو۔
                                             ٣٤ ..... پييژاب، يا خانه، حالت جماع يا حالت يخسل ميں كلام اورسلام نه كرو_
                              ٢٥ .....ايخ كويا دوسر كوبددعانه دو، مكرظالم كواس كظلم كےمطابق بددعا دى جاسكتى ہے۔
                                                   ٢٦ ....كى كوبرانام كے كرند يكارو بلكه اگر برانام بهوتواس كوبليث ڈالو۔
                                          ٣٧ ..... كا فرظالم كے واسطے بھلائى كى دعانه ما تكوالبت بدايت كى دعا دُرست ہے۔
                                                     ۲۸ ....کی کوخوشامد کرنا اور حدے زیادہ تعریف کرنابری بات ہے۔
                                                                                         ٢٩ .....جيوني فتمين نه كھاؤ۔
                                                                ۰ ٣٠.....امانت ماوصيت ماكسى عبد بے كوخو د طلب نه كرو۔
                                                                                       ۳۱ .....خطاوار کاعذررة نه کروپ
                                                                        ٣٢ .... گناه ہوجائے تو گاتے مت پھرؤجھیاؤ۔
                                         ٣٣ ..... إنى رائے سے كلام مجيد كے معنى ندكر و،حرام بيں اگر جينچے كيول ند بول _
                                                                                          ٣٤.....ناحق کسی کوندڈ راؤ۔
                                                                                                ٣٥ .... بهت ندانسور
                                                                        ٣٦.....كسى كى مات كائ كرزيج مين بنديول أنهو ـ
                                                                                             ٣٧ ..... كا نا يجوى نه كرو_
                                                                ٣٨ ..... برياني عورت سے كلام نه كرو بلكه سلام يهى نه كرو_
                                       ٣٩ ..... كافركوسلام ندكروا كروه كري توجواب ميس يهديك المله ميس كهو-
                                                                                      • ٤ ---- برى مات كى راه نەبتاؤ ـ
                                                                     ٤١ ..... برے كام كى اجازت دينا گوياخودكرنا ہے۔
                                                                                       ٤٢....علم دين سيھواورسڪھاؤ۔
                                                                                 ٤٣.... سلام اور چھينکوں کا جواب دو۔
٤٤ .....الله كانام كيكرياس كرتعالى شاف كهو حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) كانام كيكرياس كردُرود يردهو، كم يح مسلى الله عليه وسلم كهو
                                                                  ٤٥ ..... مال باب اورصار رحول سے بولنا ترک نه کرو۔
```

٤٦ .....نهايت حاجت كے وقت اينامال ضرور ظاہر كرو\_

٤٧ ..... كي كوابي دو\_

# دوسرى قصل

### کان سے متعلق آداب

١ .....زبان ہے جن باتوں كا نكالنامنع ہے حتى الامكان ان كوندسنو\_

امیرسائل کی اور چھوٹے بزرگوں کی باتیں مٹیں اوران پڑھل کریں۔

۳ ....کسی کی غیبت ندسنو بلکه اس کی طرف سے غیبت کرنے والے کو جواب دو۔

# آنکھ سے متعلق آداب

تيسرىفصل

۱ ...... پنی اورا پنی عورت کے سوائے کسی بالغ مردوعورت کی ستر نہ دیکھو حرام ہے۔ مرد کی ستر ناف سے زانو تک ہے اور آزادعورت کا چہرہ، چنچوں تک ہاتھ اور گخنوں تک پیروں کے سواتمام بدن ستر ہے۔ البنتہ سخت ضرورت ستر و کیھنے کو جائز کردیتی ہے۔ آج کل اس کی احتیا طنہیں خاص کرشادی کے موقعوں پر۔

۲ .....ا پنے سے زیادہ متمول محض کوحسرت سے نہ دیکھو، ہاں اپنے سے کم کوشکر یہ کیلئے اور اپنے سے زائد کو عجب و تکبر کو دفع کرنے کیلئے دیکھنااچھی بات ہے۔

٣.....كى كوچيپ كرسوراخ وغيره سے نه ديكھؤ حرام ہے۔ اكثر عورتيں دولها دُلهن كى باتيں معلوم كرنے كيليے ديكھتى ہيں نهايت بے حيائی ہے۔اليى صورت ميں اگرسوراخ سے ديكھنے والے كى كوئى آئكھ پھوڑ دے تواس پركوئى گناه نہيں۔

ع ....كى ميس عيب ديكھوتو نرى سے آگاہ كردؤ تاكدوہ رُسوائى سے بيچ۔

#### هاتھ سے متعلق آداب



۱ .....کسی جاندار کوتل کرنا اور مارنا گناه کبیره ہے۔ ہاں ان جانداروں کو مارنا جائز ہے جوایذ اءدیتے ہیں مگرا کلوجھی جلا کریا سے کا رکر

مارنا دُرست نہیں۔ چیونٹی اگر نہ کا ئے تو اس کو مارنا درست نہیں۔

٢ ..... خود كثى كرناحرام بـــ

٣....كى كوناحق نەماردا درمنە پرتوتقفيركے باد جودنەمارو\_

ع ..... چوری کرناحرام ہے اگر چہکوڑیوں کی کیوں نہ ہو۔

ه....زېردې کمې کې چيز نه چينو ـ

٦....غنی صدقه کامال نه لے۔

٧....الي څخ سے پھے نہ لوجو چيز كا پورى طرح ما لكنہيں۔

٨....كى كى چىز نەچھا دَاگر چەننى سے كيول نەبو\_

٩ ....جس مال كوفقراء يرتقسيم كرنے كيلئے ديا ہؤاس ميں سے ندلو۔ ہاں اگر ما لك نے اجازت دى ہوتو دُرست ہے۔

١٠ ....مبحد مين کسي کونه مارو پ

11 ..... کچھ دے کرواپس نہ لو۔حضور صلی اللہ تعالی عابیہ کم نے فرمایا ہے کہ ایساشخص کتا ہے جوتے کر کے حیا ثاہے۔

۱۲ .....اگرمقدرت کے باوجود خاوندا پنی عورت کوننگ رکھے تو وہ عورت خاوند کے مال سے بقدرضرورت (حیب کر) لے علق ہے

نہیں تو چوری میں داخل ہے۔

١٣ ..... اگرفن طبابت نير آتا توطبابت ندكرو\_

١٤ ..... كنكريال ندأ حيمالو \_

10 .....خدا کے واسطے بھی کسی ہے لوتو ول و کھا کر نہاوہ بیرحلال نہیں۔

١٦ ..... جرام چيز نفريدوندلوا گرچددورے كے واسطے لى جو- بال ضائع كرنے كے واسطے جائز ہے۔

١٧ ..... جا ندار کي تصوير ينه بناؤ۔

١٨ .....جس كاد يجناحرام يا ممروه باس كو ہاتھ نہ لگاؤ۔

١٩ ....کسی کا مال ضائع نه کروًاس کی سخت جواب دہی ہوگی۔

۲۰..... بغيراجازت سي كامال نه برتوبه

٢١ ....کي كوريخ مين ريانه كرو\_

۲۲ .....اوّل تو قرض لينے سے بچواورا گرضرور تا لے اوتو جلداً تاریخے کی فکر کرو۔

٣٣ ..... قرض داركوقرض خواه سے نہ چھٹاؤ،البتداگراس كا قرض اداكر دوتو نہايت ثواب ہے، قيامت كے دن كام آئے گا۔

٢٤ ..... قرض خواه كے دينے كيلئے اگر پچھ ہوتو دوسرے وقت پر نہ ٹالو۔

٢٥ .....دهاروالي شئے ہے سي كى طرف إشاره نه كرو\_

٢٦ ..... ين جان ومال اورآ بروبيان كيلي الرو

٢٧ ..... كى كى طرف كھلا ہوا جا قونہ چھينگو۔

۲۸ ..... جانوروں کے بچوں کو گھونسلے سے نکال کر نہ لاؤ۔

٢٩ ..... كبوتر أزانا، جانوروں كولزانا، ايسے كھيل كھيانا جوخداكى ياد ہے محروم كردين سب حرام ہيں۔

۳۰ ....اليي باتين نه كهوجوحرام بين-

٣١ .....نا ياك آ دى كودىن كى كتابين چيونا اورلكھنا درست نبيس اور قر آن ياك چيونا اورلكھنا توحرام ہے۔

٣٢ .....ايك مشت سے كم داڑھى ہوتونند كتر اؤاورمونچيس نه بڑھاؤ۔

٣٣ ..... قبر كاوير سے مرى گھاس وغيره ندأ كھاڑو۔

٣٤ ..... طاقت ہوتے ہوئے مظلوم کو ظالم سے نہ چیٹر انا بہت ظلم ہے۔

٣٥ .....ناخن كتر واؤاس سے نيستى ہوتى ہے۔

٣٦ .....قدرت كے وقت خلاف شرع باتوں كو ہاتھ سے مثادو، ورندول سے براسمجھو۔

٣٧ ..... دست كارى كسب معاش كابهترين ذريعيه باوردهوكا دبى نه بوتو پهرتجارت بــــ

٣٨ .... سوداجهكيا جواتوليه

٣٩ ....جهوئے تعویز گنڈوں کا نذرانہ لیناحرام ہے گرسے تعویذوں کا نذرانہ لیناجائز ہے۔

· ٤ ..... بغير حص كا كركوئى چيزال جائة واس كوقبول كراؤرة ندكرو\_

٤١ .....مفت خورنه بنو ـ وه حوصله پيدا كروكه تنهاري وجه عفريب لوگ بيده اوريتيم اپناپيي ياليس ـ

٤٢ .....علماء كرام كي مد دكوواجب مجھوكه انہوں نے تمہاري خدمت كيلئے اسباب معيشت ترك كرر كھے ہيں۔

٤٣ .....وه پيشهاختيارنه كروجس مين نجاست كو ماتھ لگانابزے۔

٤٤ .....ايى چيزنە بناؤجو گناه كا آلەبخە

٤٥ ....جس طريقه براچهي بسر بورن بئ لا في ساس كونه چهوڙو ...

٤٦..... خريد وفروخت ميں زي اختيار كرو -جموث نه بولواور خيرات بھي كرتے رہو۔

٤٧ ..... اگرتمهارے پاس سائل کودیئے کیلئے ہوتو ٹالونہیں۔

٤٨ ..... بيدخيال كركي بمريال بهي چرالوكه حضورا نورصلي الله تعالى عليه وسلم كي سنت ہے۔

٤٩ ..... باجم لين دَين جاري ركفو محبت برا حص كل \_

۵۰ ..... مز دورکو بوری بوری مز دوری دینے میں جلدی کرو۔

٥١ ..... بمساريكوجس چيز كي ضرورت ہودے ديا كروبروا اثواب ہے۔

۵۲ ..... يو يول اوراولا دكو برابركا حصد ديا كرو\_

٥٣ ..... نيا كِيل جب باته مين يبنيج، آنكھوں سے لگا وُاوراللّٰد كاشكر كرو\_

٥٤ ....رات كودروازه بندكردو\_

٥٥ ..... چراغ يا آگ گل كردو، برتن دُهك كرركهو\_

٥٦ .... كهانے يينے كى چيزكسى كے ياس كھلى ندلے جاؤ۔

#### ییٹ سے متعلق آداب

پانچویں فصل

۱ ....جرام پائکروہ یا ایسی چیز نہ کھاؤ جونقصان پہنچا ئے۔اسی میں وہ مال بھی داخل ہے جس میں کسی کی حق تلفی کی گئی ہو۔

٣ ..... پيف سے زيادہ ند كھاؤاگر چه پيك جركر كھانامباح بيكن اولى يبى ہے كهم كھاؤاس ميں بہت فائدے ہيں جن كابيان كرنا

مشکل ہے مگراس قدر کم بھی نہ کھاؤ کہ صحت بگڑ جائے۔اس نیت سے زیادہ کھاٹا کہ نیک کام کیلئے طاقت ملے گی یا مہمان کی

دلداری ہوگی تو کوئی مضا نقہ ہیں بلکہ اچھاہے ورنہ بسیارخوری میں بہت برائیاں ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔

٣.....لوگوں کے سامنے بازار میں ہمقبرے میں یاجنازے کے باس نہ کھاؤ کہ مکروہ ہے۔

ع ..... برا دری کے امیرلوگ وہ کھا نا نہ کھا کیں جومیت کیلئے یکا یا گیا ہو۔

ہ ....ع ندی سونے کے برتن ند برتو۔

٦.....جم مجلس مين خلاف شرع كوئي بات مؤومان كهانانه كهاؤ\_

٧..... كهاني كاول بهم الله يرهوا كرجول جاؤتو بهم الله اوله واخره يرهو

٨..... بائيں ہاتھ سے بيضرورت ندکھاؤ،ايخ آگے سے کھاؤ، کفار کے طریقے پر ندکھاؤ۔

٩ ....اس طرح يرندكها وكرو في كى ابانت جوءا سك بعور ع كرين ياس سے چمچه وغيره يو جها جائے۔

٠٠ ..... كوئى چيزايك سانس ميں نه پيو، بلكه نتين سانس ميں تھېر تھېر كرپيوا در سانس كے اوّل بسم الله اورآخرالحمد الله يرهو ـ

11 .....گرم گرم کھا نااور بھاپ لینا بہترنہیں۔

١٢ ......اگر چندآ دميول كو يچھ بانثوتو دا منى طرف والول كايبلحق بان كيغيراجازت باكيل طرف نه بانثو

١٣ ..... كهاني مين كهي كريزية و وبوكر فكال دو\_

۱۶ ۔۔۔۔۔کھانے میں تمام اُٹگلیاں نہ بھرو بلکہ جس میں تمام اٹگلیاں لگانی پڑیں اس کوبھی تین اٹگلیوں سے کھاؤ اور کھا چکنے کے بعد برتن بھی صاف کردؤاس سے برکت ہوگی۔

```
١٥ ....ا ين آ ك اتنا كهانانه والوجو يورانه كهاسكو بالمصلحة ورست بـ
```

١٦ .....لقمه گرجائے تواس کو اُٹھا کرنہ کھا نا اور کھینگ دینا بری بات ہے بلکہ صاف کر کے کھالو۔

١٧ ..... تكيدلگا كريلاس طرح جس سے تكبر معلوم ہؤنہ كھاؤ۔

۱۸ .....اگرتھوڑی یے چربھی ہوتو بانٹ کر کھاؤ۔

١٩ ..... بيبت برى بات ہے كہتم سير ہوكر كھا ۋاور تنهاراكوئي عزيز يا بمسابي بھوكارہے۔

۴۰.....جس طرح اورلوگ کھا ئىي تىم بھى کھاؤ، زيادہ زيادہ نہ کھاؤ۔

٢٦ ..... بد بودار چيز نه كها و اوركها كرمجلس مين جانا تو بهت بى برى بات ب كداسكي وجد اوگ تكليف مين مبتلا مول جيسے بهن بياز

وغیرہ اس کی بہت ممانعت ہے۔ای پرحقہ وغیرہ کو قیاس کیا جائے۔

٢٢ .....ناپ تول كريكاؤ، اندها دهندنه يكاؤ، اس ميں بركت ہے مربيح ہوئے كونه نا يو\_

٣٣ ..... تين روز تک مهمان کی خاطر کرو۔ايک وقت ذرا تکلف ہے کھلا ديا کرواوررُ خصت کرتے وقت دروازے تک پہنچاؤ۔

٢٤ .....اگرسائقي نه کھا چکے ہول تو تم ان کا ساتھ نبھاؤ ، کہيں ايبانہ ہو کہ وہ بھو کے رہ جائيں۔

٢٥ ..... بهلي دسترخوان أشاؤ پيرخوداً شو\_

٢٦ ..... كها نامل كركها ؤ،اس مين بركت بوگ\_

۲۷ ..... ایسے برتن سے پانی نہ پیوجس سے دفعۃ زیادہ پانی آنے کا امکان ہواور نہ ایسی جگہ سے پانی پیو جہال سانپ بچھووغیرہ آنے کا اندیشہ ہو۔

۲۸ ..... بلاضرورت کھڑے ہوکر پانی نہ ہو، ہاں سبیل پر یا وضو کا بچا ہوا یانی کھڑے ہوکر پینا درست ہے۔

٢٩ ..... جس برتن كاكناره أو ثابوا بواس كي أو في بوكي ست ييديو

چھٹی فصل

١ ..... ايني عورت سے حالت جيض ونفاس ميں جماع نہ كرو،حرام ہے۔

۲..... بغیرضر ورت اپنی ستر ندو کھاؤ ، بلکہ ویسے بھی بر ہندند ہو، خدا اور فرشتوں سے شرم کرو۔

٣....عورت عورت سے شہوت ندکر ہے۔

٤ ..... حاجت ضروريه کے وقت قبله کی طرف منه یا پشت نه کرو،اگرآ ژنه ہوتو جا ندسورج کی طرف بھی مند نه کرو، مکروہ ہے۔

٥.....اليي چيزول سے استنجاء نه كرو جوتعظيم والى اليتى ياضرررسال ہول۔

٦ ..... راسته میں ، سابی میں جہال لوگ تشبرتے ہوں ، کھڑے ہوکر ، یانی میں ، سوراخ میں ، عنسل خانے میں ، بے بردہ جگه ،

اس جگہ جہاں سے چھیفیں آئیں یا پیشاب اپنی طرف آئے ان تمام مقامات پر حاجت ضرور بیسے فارغ نہ ہو، مکروہ ہے۔

٧ ..... بيت الخلاء جاتے وقت وہ انگوشی أتار دوجس پر الله ورسول كانام كندہ ہو۔

٨..... حاجت ضروري سے فراغت كيلئے اس وقت ستر كھولؤجب زمين كے قريب ہوجاؤ۔

۹ ..... پہلے ڈھیلوں سے استفجاء کرو پھر پانی سے اور اوّل وآخر بسم اللہ پڑھو۔اس میں دوسرے فوائد کے علاوہ بہت سے طبی فائدے مجھی ہیں۔

١٠ ..... بيت الخلاء جات وقت بايال قدم ركهواوربيد عايره و اللهم انسى اعوذ بك من الخبث والخبائث اور

تُكلِّة وقت يُهلِّه دايال قدم تكالواور بيدعا يراهو الحمد لله الذي اذهب عنى الاذي و عافاني -

١١ .....اگر حاجت مواوراستطاعت موتو نكاح كرو، ورندروزه رهكرشهوت برقابوياؤ ـ

١٢ ...... اگر كسى غيرمردوعورت ميس عشق پيدا جوجائے توان كا آپس ميس نكاح كردو\_

۱۳ .... جنهائی میں غیرعورت کے پاس نہ بیٹھؤز ہرقاتل ہے۔ آج کل پیراور پشتہ داراس کی احتیاط نہیں رکھتے۔

١٤ ..... ميال بيوى كوچاہئے كەخلوت كے معاملات دوست واحباب سے ندكہيں ، سخت بے حيائى ہے۔

١٥ ..... بحض قرائن ہے بيوی کو ہد کارخيال نه کرو۔

١٦ ..... نكاح كرتے وقت عورت ومر دكى ديندارى كا زيادہ خيال ركھا جائے۔

١٧ ..... بلااشد ضرورت طلاق نه دو\_

۱۸ .....اگرکوئی تم سے نکاح کے سلسلے میں مشورہ کر بے توضیح بنا دواگر چیب ہی بیان کرنا پڑے۔

١٩ ..... مباشرت مين حيوانون كي طرف نبين بلكهانسانون كي طرح مشغول هو\_

۱ ..... گناه کی مجلس میں شریک نه ہو۔

٢ ..... وَ با سے نہ بھا گواور جہاں ہلاک ہونے کا خوف ہو و ماں نہ جاؤ۔

٣ ..... جباد كيليّ جاؤتو والدين سے اجازت لينا ضروري ہے، مگر جب جباد فرض عين ہوتواس كي ضرورت نبيس \_

ع ..... جب تک مین معلوم ہوکہ چلنے کی عام اجازت ہے غیر شخص کی مملوکہ زمین پرنہ چلو۔

٥..... بغير بلائے دعوت ميں نہ جاؤ۔

٣ ..... دين كي كتابول كي طرف پيرنه پيلاؤ ، اگرسهوا پيلائين تو خيرُ ورنه امانية پييلائين تو كافر ہوجاؤ گے۔

٧ ..... اغله كي فتم ميس سے كسى چيزى ابانت نه كرواوراس برياؤل نه ركھو۔

٨..... پير سے کسی کونه مارو، خاص کرحيوان کوايذاء ديے ہے۔

٩ ..... ظالم اميرول كے پاس ندجاؤ۔

۱۰ ..... اچھے مقامات پر جاتے وقت دایاں پیر رکھواور نکلتے وقت بایاں پیر نکالو، جیسے متجد اور گھر وغیرہ اور برے مقامات پر اس کے برنکس کرو۔

11 .... سفر سے واپس ہوتو يہلے ميں مسجد ميں دوگا ندادا كرو پر گھر ميں داخل ہو۔

۱۲ ..... جہاد میں دوگنے کفار سے نہ بھا گو، گناہ کمبیرہ ہے، ہاں اگر سامان نہ ہواور کفار کے پاس سامان ہوتو پیچھے ہٹ جانے میں مضا کفتہ نہیں۔

١٣ .....ادائ فرض اورسنن وغيره كيليّ گھرسے با ہرنكاؤ گھرييں نہ بيٹھے رہو۔

1٤ ..... جہاں ریااورخلاف شرع باتیں نہ ہوں وہاں دعوت میں جاؤمسنون ہے اگر جانے کے بعد کوئی خلاف شرع بات معلوم ہو تواگر صدر مجلس ہوتو لوٹ آؤتا کہ لوگ سندا تمہاری شرکت کا ذکر نہ کریں اور ممکن ہے کہ عدم شرکت سے لوگوں کوعبرت ہواور باز آجا کیں۔

10 .....مریض کی عیادت اور نماز جنازہ کیلئے قدرت ہوتے ہوئے نفیحت کیلئے اور مظلوم وٹناج کی مدد کیلئے جانا ضروری ہے اگر کوئی نہلانے والانہ ہوتومیت کے نسل کیلئے اور جن عزیزوں کی خدمت تنہارے نے ہے ان کیلئے بھی جانا ضروری ہے۔

١٦ ..... تنها سفرنه كرو، كوئى رفيق ساتھالو۔

١٧ ..... قا فلے ہے علیحدہ نہ ہو۔

١٨ ..... قافے ميں کسي کو پيشوا بنالو۔

١٩.....ا گر مُشهر نے كا وقت آ جائے تو سوارى سے أثر جاؤ ،خواہ مُوَاہ جانور كو تكليف شدو يہ

۲۰ ..... جربات میں بے زبان جانوروں کے آرام کا پوراپوراخیال رکھو۔

۲۱ ..... بن گفن کراورا کژ کرنه چلو\_

۲۲ .....عورت اگرضرور تأبازار نکلے تو کنارے چلے۔

١ ..... نيا كيرًا مين كرخدا كاشكرادا كرو\_

٢.....١١ وا بني طرف سے پہنو۔

٣....لباس كوضع كے خلاف نه پېنو څخنول سے ينجے نه پېنواورنداس طرح پېڼو كه ستر كھلے۔

ع.....ریشمی کپڑانہ پہنولیکن اگر تا ناریشم کا اور باناسوت کا ہوتو جا ئز ہے۔(بیاحکام مردوں کیلئے ہیں)۔

٥ ....ايما كيران پنوجس ميں سے بدن نظرآئے۔

٦ .....عورت اور مردا يک دوسرے کے لباس ميں مشابهت ندر کھيں۔غير قوموں کا لباس بھی اختيار ند کيا جائے ( کداس سے قوم کی تدنی وحدت باقی رہتی ہے۔)

٧....عورت ايباز يوراستعال ندكر يجو بختا مو\_

۸.....مرد کیلئے زینت کی صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ چار ماشہ جاندی کی انگوشی پہن سکتا ہے (بیاس لئے کہ وہ عیش پیندی کی وجہ سے جو ہر مردا گل سے عاری نہ ہوجائے۔)

٩ .... جوتا يبنغ مين اگر ہاتھ سے كام لينابڑے تو بيشے كر پہنو۔

١٠ .....مرخ رنگ كاشوخ كيثرامردكيليّ جائزنهيس-

۱۱ ..... مائیوں کے دِنوں میں زرد کپڑے پہننے اور سوگ کے ایام میں سیاہ کپڑے پہننے جائز نہیں۔ ویسے عام دنوں میں سیاہ کپڑا پہننامت جب ہے اور سبزرنگ بھی عمدہ ہے (یہ یابندی اس لئے ہے کہ انسان قیدر سوم سے بالاتر ہوکر حق تعالیٰ سے اپنارابطہ قائم رکھے اور

ا تباع سنت نبوي صلى الله تعالى عليه وبلم كا جذبه محمود پيدا كرے\_)

۱۲ .....اگرسر یا داڑھی میں بال ہوں تو سنوارتے رہو، پھوڑ نہ بنو( کدشریعت کامقصود هیقی تہذیب ہے آشنا کرنا ہے )لیکن عورتوں کی طرح ہمہوفت بناؤسنگھار میں مصروف نہ رہو۔

١٣ ..... ياه خضاب لگانا وُرست نبيس البية مېندي لگانا درست ہے۔

۱۶ .....واڑھی بڑھاؤاورموخچھیں کترواؤ (حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اُنسیت ومحبت کا نقاضا ہے کہ آپ جیسی صورت بنائی جائے نہ آپ کے دشمنول جیسی۔) ١٥ ..... وقت سرمه كي تين تين سلائيان آتكھوں ميں لگاؤ۔

١٦ .....ناك صاف ركھور

١٧ .... سفيد بال أوج كرنه نكالو

۱۸ ..... سرکے بالوں ہیں حضورا نور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی پیروی تقاضائے تعلق ہے یا تو پورے سرکے بال منڈواؤیا پورے رکھو۔

١٩ ..... نبات رجوفاص كرجعه كوضرورنباؤ كرسنت بـ

٠٠ ٣٠....عورتيل باتفول كوسفيد نهركيس ،مهندى لگاتى ربيس ، ناخنول كو برگز سفيد نه ركيس \_

۲۱ .....گهر کوجهی بناسنوار کرر کھو( کہتمدن اسلامی کا یمی تقاضا ہے۔)

۲۲ ..... دروازے کے آگے کوڑانہ ڈالو۔

٢٣ ..... خوشبو كاضروراستعال ركهو\_

۱ ..... جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ ویسے چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے۔ کم عمر والا زیادہ عمر والے کو سلام کرےاورسوار پیادے کوسلام کرے۔

۲ .....سلام فرض کفایہ ہے، دوسرے باجمی سلام علیک سے محبت بردھتی ہے۔ پس جان پیچان ہو یا نہ ہو ہرمسلمان کوسلام کرو۔ ہاں جھک کرسلام کرنا درست نہیں۔

٣....كى مكان ميں جاوئو يہلے يكاركرا جازت لےلو،اگرصاحبِ خانہ يو پیھے كون؟ تواپنانام بتلادو\_

ع..... جب صاحب خانہ ہا ہرآئے تو خندہ پیشانی سے ملواور مصافحہ ومعانقہ کرو، اس حسن عمل سے گناہ زائل ہوجاتے ہیں اور اگر تمہارے پاس کوئی بزرگ آئے تو تم بھی عمدہ طریقہ پر ملو بلکہ تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاؤ، بدمزاجی نہ دیکھاؤ۔

٥..... مجلس ميں جہاں جگٹل جائے بيٹھ جاؤ ، تكبرے عمدہ جگہ نہ بیٹھو، ہاں اگرصا حبِ خانداصرار كرے تومضا كفة نہيں۔

٦..... مجلس میں لا تکتے پھلا تکتے آ گے نہ جاؤ ، ہاں اگر پیچھے جگہ نہ رہے اور آ کے جگہ ہوتو مجبوری ہے۔

٧.....٧ كواُ ثقا كراسكي جگه نه بیشولیکن بهتر ہے كہ جانے والا اپنی جگه رو مال وغیرہ ڈال جائے ( تا كه اسكی نشانی رہے اور دوسرانہ بیٹھے )

۸.....ایی بات نه کروجس ہے حاضرین میں ہے کسی کو نکلیف ہو،اسی طرح سگریٹ وغیرہ حاضرین پرگراں ہوتو اس کا استعال بریسی

ترك كردينامناسب ب\_ويساس كابينامفرصحت بهي باورخلاف شريعت بهي\_

٩ ..... بغيرا جازت دو شخصول كدرميان نه بيمو

۱۰ .....خوش طبعی اور مذاق مسنون ہے لیکن اس میں جھوٹ نہ بولواورا بیا نداق بھی نہ کروجس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔

۱۱ .....اگرکوئی مسلمان تمہارے پاس آکر بیٹھے تو اپنی جگہ ہے ذرا ہٹ جاؤ ،اس میں آنے والے کا اکرام ہے جوزیادہ محبت کا باعث ہوسکتا ہے۔

۱۲ .....نداین پشت کسی کی طرف کرواورنه کسی کی پشت کی طرف بیشو۔

١٣ ..... چھينك يا جمائي آئے تو مند دُھا نك لو۔

١٤ ..... حاضرين سے بنتے بولتے رہو۔

١٥ ..... ڇهارزانو تکبرے نبيھو۔

۱۶ ..... بے ضرورت لب مڑک نہ بیٹھوا ور کسی ضرورت سے بیٹھوتو نامحرم کو نہ دیکھو، کسی چلنے والے کو تکلیف نہ دو، تھیجت کی بات لوگوں کو ہتلا ؤ، راہ گیروں کی اعانت کرواور مظلوم کی مدد کرو، رہتم برراستہ کے حقوق ہیں۔

١٧ ..... پچه دهوپ اور پچه سياه مين نهيشهو-

# استراحت سے متعلق آداب

دسويل فصل

١ ..... نا نگ بينا نگ ركه كراس طرح ندليثوك ستر كھل\_

٢ .....وضوكركيموياكرو\_

٣.... سونے سے پہلے آیت الکری اور معوذ تین بڑھ لیا کرو۔

٤ .....اگر وحشت ناک خواب نظراً ئے تو ہائیں طرف تین بارتھ کا رکرتین باراعوذ پڑھوا ورکروٹ بدل ڈالو۔

٥ .... براخواب عام لوگول سے ذِ كرنه كرو\_

٦ .....خواب كي تعبير لوثو عالم وعاقل سے لو۔

٧....اليى حيت پرند بوؤجس پرآ ژند بو

٨....اوند هے نه سوؤر

# حقوق العباد سے متعلق آداب



1 ..... ماں باپ یا آ قا کونہ ستاؤ، نہ ایسا کام کرو کہ کوئی ان کوستائے یا برا کہۓ بیر گناہِ کبیرہ ہے، بلکہ ان کی اطاعت وخدمت کو اینافرض سمجھو۔

۲ .....الله کی معصیت میں کسی کی اطاعت نه کرو۔

۳.....اگر ماں باپ کا انتقال ہوجائے تو ان کے داسطے دعاء واستغفار کرتے رہوا دران کے ملنے والوں ہے حسن سلوک سے پیش آؤ اگر دہ ناراض بھی مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کوتم سے راضی کر دے گا۔

ع ..... جمعه کوان کی قبریر جایا کرو۔

ه ....عزیزون اور پشته دارون سے سلوک کرتے رہوا گرچہ وہ تم سے بری طرح پیش آئیں ،اس میں دہرا تواب ہے۔

٦ ..... بڑے بھائی اور پچا کاحق مثل باپ کے اور خالہ وغیرہ کاحق مثل ماں کے مجھو۔

۷....قطع رحی باعزیزوں سے لین دین ' گفتگو وغیرہ ترک نہ کرو ، گناہِ کبیرہ ہے کیکن اگران سے اللہ ورسول کی جناب میں گستاخی ہوئی ہے تواللہ کے واسط قطع رحمی جائز ہے۔

السند خاوندگی نافر مانی نہ کرؤ حرام ہے۔حضورا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا ہے کہ اگر انسان کوغیر خدا کے آگے ہجدہ کا تھم کرتا کہ خاوند کو ہجدہ کرتا کہ خاوند کو ہجدہ کرتا کہ خاوند کو ہجدہ کورتوں کی فرماں برداری کا خاص خیال رکھنا چاہئے اور ان کو بھی عورتوں کی دلداری میں کسر اٹھا نہ رکھنی چاہئے ۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کھاؤ پہنوتو اسے بھی کھلاؤ پہناؤ، اس کے منہ پرنہ مارواور نہ بدکاری سے پیش آؤاور نہ علی جہ دورے حضرت فقید البواللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیفر ماتے ہیں کہ مردوں پرعورتوں کے چارحقوق ہیں۔ پردے میں رکھے، دین کے احکام ضرور میں کھائے ،حلال کی کمائی کھلائے ،ظلم نہ کرے اور اس کی ہے جاباتوں کو برداشت کرے ۔غرض حسن سلوک سے رہے۔

۹ .....جس جس کائم پرحق ہے اس کوادا کرو' خواہ جانوروں کے حقوق کیوں نہ ہوں' ورنہ خدا کے حضور میں جواب ویٹا ہوگا۔ ڈرتے رہنا جاہے کہ کہیں وہ ہماری پرورش سے ہاتھ نداُ ٹھالے،سب بھگتی جائے گی مگراس کا بھگتنا ممکن نہیں۔

۰ ۱ ......ہمسامیکو ہرگز ہرگز ایذا نہ دو۔حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ایذا کواپنی ایذا فرمایا ہے۔ پس ہمسابوں کا پورا پورا خیال رکھنا جا ہے ، کہیں غفلت سے نامراد نہ ہوجاؤ۔

١١ .....اولا دكوعلم دين سكها و'ان كاتم يرحق ب، ورنةم سي سوال موكا-

۱۲ .....ایسی صفت پیدا کروکها گرکسی مسلمان کوتکلیف پنچے تو تنہیں قرار نہ آئے۔

```
۱۳ ....جس طرح ممکن ہولوگوں کی حاجت روائی کرو،نہایت ثواب ہے۔
```

١٧ ..... بروں كى تعظيم كرواور چھوٹوں سے شفقت مہر ہانى كے ساتھ پیش آؤ۔اگر ابيا نہ كيا تو حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وبلم نے

۱۸ ..... برخض کے رہے کے موافق اس سے معاملہ کرو۔

۲۰ .....کسی مسلمان سے تین روز سے زیادہ رمجش نہ رکھو۔ ملاقات میں تم پہل کرو گے تواس میں بڑا ثواب ہے۔

۲۲ ..... افراط وتفريط سے بچو، مياندروي اختيار كرو\_

٣٤ ..... اوگوں سے كہاسنا 'لياديا' معاف كرالو، ورنہ قيامت ميں بردى مصيبت ہوگا۔

١٧ ..... بروں كى تعظيم كرواور چھوٹوں سے شفقت مہر مانى كے ساتھ پیش آؤ۔ اگر ابيانه كيا تو حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے

۱۸ ..... ہر شخص کے رہے کے موافق اس سے معاملہ کرو۔

٠ ٢ .....كسى مسلمان سے تين روز سے زيادہ رمجش ندر كھو۔ ملا قات ميں تم پہل كرو گے تواس ميں برا اثواب ہے۔

۲۱ .....ا گركوني قصور معاف كردية تم بهي اس كاقصور معاف كردو\_

۲۲ ..... افراط وتفريط سے بچو، مياندروي اختيار كرو\_

٣٤ ..... اوگوں سے كہاسنا كياديا معاف كرالو، ورند قيامت ميں برى مصيبت ہوگ۔

١ ..... بغيرضرورت كتانه يالو، رحت كفرشة نهين آتے۔

٢..... عموماً نمازترك نهكرو برا اكناه ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے محض کوقید کرنے کا حکم دیا ہے۔

٣ .... مسواك سنت مؤكده ب ترك ندكرو

٤ ..... بيعذر روزه ندر كهنا بزا كناه ب

٥....غنى ہوتے ہوئے قربانی 'ز کو ة اور حج وغیرہ نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔

٦ ..... يخ معاملات شريعت كے مطابق ركھو۔

٧....این یاکس عزیز مے منگنی کرنے کیلئے کسی کی بات نہ چھٹاؤ۔

٨.... قرآن كے سى جزكو يادكر كے نه بھلاؤ 'بردا گناہ ہے۔

٩ .... بِنمازعورت كونماز كيلي سخت تنبيه كرو، ورنه خدا كے سامنے جوابدہ ہوگے۔

• ١ ..... جس كاغذ برالله ورسول كانام لكها موامواس كا دب كرو، برثه يدوغيره كيليّة استعال نه كرو-

١١ ..... گناه كآلات اورتصاورايخ گھريين ندر كھو۔

١٢ .....وحشى جانورنه يالو\_

۱ .....رذیلوں کوعلم سکھانا جوا ہرکوکوڑے پرڈالنا ہے۔

٢ .....دولت جتنى صَرف كى جائے كى كھٹے كى علم جتنا صرف كياجائے گابزھے گا۔

٣..... نين چيزيں بغير تين چيزوں سے نہيں بڑھتی۔ (١) علم بے بحث (٢) مال بے تجارت اور (٣) ملک بے سياست۔

٤.....قعليم كا زمانه لڑكين ہے۔

٥..... كم كهانا كم سونااوركم بولنا ول بين نور حكمت پيدا كرتا ہے۔

٣ ..... براانسان ئيک لوگوں کي تعريف ہے اچھانہيں ہوتا اور نيک انسان برے لوگوں کی ندمت ہے برانہيں ہوتا۔

٧.....ول خدا كا گھر ہے كسى كا دل وُ كھا نابرُ ا گناہ ہے۔

٨....دانا كوچائ كەخودكونادال سمجھے\_

٩ ..... بلا ميں صبرا ور فراغت ميں شكر كرنا جاہئے۔

١٠ .....ا يخ كام خدا كوسونينا بهتر ہے۔

١١ .....وسرے كے عيوب پرنظرنه ڈالوبلكها ہے عيوب پرنگاہ ركھو۔

۱۲ .....دوستوں کے ساتھ تو مبر بانی کرنی جاہئے ہی ، دشمنوں کے ساتھ بھی رعایت و مدارات ہے پیش آؤ۔

١٣ .....كى كى عزت كے دريے نه ہو، جيبا كرو گے ويبا بھرو گے۔

١٤ .....كى كـ واسط برائى چاہنا كويااپنے لئے برائى چاہنا ہے۔

١٥ .....اگرتم ہے كى كوتكليف پننج جائے تواس كے بدله لينے سے بےخوف ندر ہوا گرچہ وہ تكليف معمولى كيوں نہ ہو۔

١٦ ..... حقوق الله كونگاه ميس ركھو، خداتمهار حقوق برنظرر كھے گا۔

١٧ .....درويشي پيهے كەكسى سے طبع نەكرے،كوئى دے توا نكار نەكرے اور لے توجع نەكرے۔

١٨ ..... ہر بات جواللہ كے ذكر سے خالى مولغو ہے، ہرخموشى جوفكر سے خالى موسمو ہے اور ہرنظر جوعبرت سے خالى مولہو ہے۔

١٩ ..... وهُخص بدبخت ہے جوعلم نہ پڑھے میاعلم پڑھے توعمل نہ کرے میاعمل کرے تو ریا ہے کرے اور ٹیکوں کی صحبت میں رہے

تونفیحت قبول نه کرے۔

```
٠٠ .....رخي وثم كو چي سمجھوكەان كوثبات نہيں۔
```

۲۱ ..... جیماوہ ہے جوعیاوت الہی اور مخلوق خدا کوفع پہنچانے میں آ گے آ گےر ہےاور کسی سے پدسلو کی نہ کرے۔

۲۲ ..... عقلند وہ ہے جو خدا سے غافل نہ ہو، موت کونز دیک جانے ، اس ٹیکی کو جوکسی کے ساتھ کی ہواور اس برائی کو جوکسی نے اس کے ساتھ کی ہؤ بھول جائے۔

٣٣ .....مردوه ہے جو بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرے، جوعلیحدہ ہواس سے ملے اور جونا أمید ہواس پراحسان کرے۔

٣٤ .....انسان كاول توحيد كاوسطي، زبان شهادت كيليخ اورباقي اعضاءعبادت كيليح بين-

70 .....خدا فاسق کورشمن رکھتا ہے کین بڈھے فاسق کا بہت دشمن ہے۔ بخیل کو دشمن رکھتا ہے مگر مال دار بخیل کا زیادہ دشمن ہے۔ متکبر کو دشمن رکھتا ہے مگر درولیش متکبر کا زیادہ دشمن ہے۔ نیکوں سے محبت رکھتا ہے لیکن جو ان نیکوں سے زیادہ محبت جواں مرد کود دوست رکھتا ہے لیکن جواں مردفقیر زیادہ محبوب ہے۔ تواضع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان تواضع کرنے والوں ہے کمال انسیت ہے جو ہڑے مرتبے والے ہیں۔

٣٦ .....کسی کی محبت وعداوت دیکھنی ہوتوایئے قلب کودیکھو۔

٢٧ ..... جودوست كروشن سيل جائة اس يرراز ظام رندكرو

۲۸ ..... دیمن سے بظاہراچھی طرح ملو۔

٢٩ ..... دشمن سے ایسامعاملہ نہ کرو کہ اگروہ دوست ہوجائے تو شرمندگی اُٹھانی پڑے۔

٣٠ ....غرض مند دوست سے بحجة رجو۔

۳۱ ..... دوست ٔ جفاہے دیمن ہوجا تا ہے اور دیمن ٔ احسانات ہے دوست \_ پس اگر دیمن کے ساتھ احسان نہ کرسکوتو دوست کیساتھ تو حفانہ کرو۔

٣٢ ..... دوست كودوتى سے بہلے آز مالو۔

٣٣ ..... وهجض براہے جس کولوگ دشمن رکھیں۔

٣٤.....و څخص برايه وټوف ہے جولائق دوست کو کھودے۔

 ٣٦..... انسان کی شجاعت کا اندازہ لڑائی میں ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کی وفا شعاری کا اندازہ ننگ دستی میں ہوتا ہے اور دوست کی دوست کی دوتی کا اندازہ مفلسی میں۔

٣٧ ..... دشمن كاجب كوئى حياينهيں چاتا تو دوئتى كے پيرايه ميں ۋىك مارتا ہے۔

۳۸ .....جن دوستوں کی ہروقت ضرورت ہڑتی ہےوہ بمنز لہ غذا کے ہیں اور جن کی بھی بھی احتیاج ہوتی ہےوہ بمنز لہ دوا کے ہیں۔

٣٩ ..... تواضع سے دوستی بردھتی ہے۔ صبر سے مراد حاصل ہوتی ہے اور عدل سے شاہی نصیب ہوتی ہے۔

٠٤ ..... شكر سے نعت ميں اضافه موتا ہے۔خاموثی سے سلامتی میں اور سخاوت سے بزرگ میں۔

1 کے .....دین کی عافیت پر ہیز گاری میں ہے۔ مال کی عافیت ادائے حقوق میں اورجسم کی عافیت اعتدال کیساتھ غذااستعال کرنے اور جماع کرنے میں ہے۔

٤٢ ..... بزرگ کی چار علامتیں ہیں: (۱) علم کو دوست رکھنا (۲) بدی کو نیکی سے دفع کرنا (۳) غصہ پی جانا اور (٤) جواب ماصواب دینا۔

٤٣ ..... نادان كى چار علامتيں بين: (١) اپنے سے زياده عقل مند سے لڑنا (٢) بغير آزمائے ہوئے كى پراعتبار كرنا

(٣) عورتوں کے مکر سے بےخوف ہونااور (٤) لڑکوں کی صحبت میں رہنا۔

٤٤ .....قابل كى تربيت كيجة اور نالائق كى تربيت سے احتر از كيجة ـ

٤٥ .....خدا كى محبت جب بيدا مولى جب دنيا كى محبت دل سے فكلے كى۔

٤٦ .....عجيب بات ہے كددين كودنيا سے اچھا سمجھيں اور پھردين كے عوض دنياخريديں۔

٤٧ .....يقين ركھوكمالله تعالى بندے كے رزق كاضامن ہے۔

٤٨ .....مردول كاحسن اخلاق باورز يورعلم\_

٤٩ ..... (١) كنيم وه ب جونه خود كھائے اور نه دوسرول كودے۔ (٢) بخيل وه ب جوخود كھائے دوسرول كونه دے۔

(٣) کخی وہ ہے جوخود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی دےاور (٤) کریم وہ ہے جوخود نہ کھائے دوسروں کودے۔

٥٠ ..... ترقی مشکل ہے ہوتی ہے اور تنزل آسانی ہے۔

۵ ۵ .....اسراف وہ ہے جوخدا کی نافر مانی میں صرف کیا جائے۔

۵۲ .....چارباتیں زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہیں: جماع، شراب، جوااور شکار۔

```
۵۳ ....عیب کو ڈھونڈ ناعیب داروں کا شیوہ ہے۔
```

٧٣ .....معالمے سے آدمی پیچانا جاتا ہے۔

٧٤ ..... باادب كو ہرايك دوست ركھتا ہے۔

٧٥ .... سخاوت تمام عيوب چھياديتى ہے۔

٧٦ .....زندگانی سے اچھی نیک نامی ہے اور یہ نیکوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور موت سے بدتر بدنامی ہے اور یہ بدول کی صحبت میں ملتی ہے۔ صحبت میں ملتی ہے۔

٧٧ ..... سونے سے پہلے تمام اعمال كامحاسبة كراو\_

٧٨ ..... فورى نفع ير مائل نه ہو۔

٧٩ ..... لِرُ انِّي جَفَّارُ ہے میں ضرور نقصان ہے۔

• ٨ ..... جولوگ معاملے میں ٹھیک نہ ہوں ان کواپنا شریک کارنہ بناؤ بلکہ قریب بھی نہ سے کشے دو۔

٨١ ....عام لوگول كے طعن وشنيع سے ہمت نہ ہارو۔

۸۲ .....این ایجهے وقت اگر کسی کی مدونہ کرو گے تو برے وقت کون تمہاری مدد کرے گا۔

٨٣ ....احسان كابدلهاحسان بـ

٨٤ .....كى كى چكنى چيڑى باتوں پر بے سوچے متحصاعتاد ندكرو\_

٨٥ ....كى كى اتفاقى خطاسے اس كے تمام عمر كے احسانات فراموش نه كردو\_

٨٦ ..... جب نوكرضعيف موجائ تواس كتمام عمر كاحسانات فراموش نهكردو

٨٧....بعض اوقات نقصان ده كامول كوانسان احچما سمجصتا ہے كيكن جمارى حقيقى بہترى كواللہ ہى خوب جانتا ہے۔

٨٨.....وشمن كامقابله كرنے سے بہلے اپنی اوراس كی قوت كوجا في لو۔

٨٩ .....اولياءالله اورعلماء كرام كى باد بى كى توايمان يدمحروم جوجاؤكــ

• ٩ .....جس نے گئے گزرے جھگڑوں کودوہارہ کھڑا کیا<sup>، گ</sup>وہا کہاس نے خودفساد کا آغاز کیا۔

٩ ٩ ..... وتمن كى ملاكت سي خوش نه مور

۹۲ ..... جو کہوائی کے مطابق کرو۔

٩٣ ..... سب سے اچھا ور شانک تھیجت ہے۔

٩٤..... صبر واستقلال سے اکثر کامیاب ہوہی جاتے ہیں۔

```
٩٥ .....كوئى نادانى كاكام سرزد بوجائة توخودكوملامت كرو
                  ٩٦.....اگركوئى چېز نةل سكية خواه مخواه اس كو برانه مجھو_
                  ٩٧ ..... تھوڑی آفت سے پچ کر ہڑی آفت میں نہ چینسو۔
    ۹۸ .....عادت جب جڑ پکڑ جاتی ہے تواس کا تدارک مشکل ہوجا تا ہے۔
                                 ۹۹ ..... دوسرول کی مصیبت پرند بنسو۔
                     ٠٠٠ .....ايغ نفع كيليّ دوسرون كانقصان نه حيا هو ـ
                              ۱۰۱ ..... خواه مخواه دوستوں کورشمن سمجھو۔
                             ۱۰۲ ..... ظالموں کے ساتھ احسان نہ کرو۔
١٠٣ .....لزائي جَمَّلزوں ميں جب تک فريقين کي نه تن لؤا حِصايا براعكم نه لگاؤ۔
           ۱۰۶ .... تعصب اورکسی چیز کی محبت انسان کواندها کردیتی ہے۔
                                   ١٠٥ .....حسن ظاہري پر فريفية نه ہو۔
                   ١٠٦ ..... گناہ کے جھیانے کیلئے ایک گناہ اور ہوتا ہے۔
                ۱۰۷ ..... يهليا بني اصلاح كراو پهر دوسرول كونفيحت كرو_
                 ۱۰۸ .....ا یسے سے نہاڑ وجس سے لڑنے کی طاقت نہ ہو۔
                                       ١٠٩ ....الفاق عجب شئے ہے۔
                                ١١٠ ..... بيون يربي جاشفقت نه كرو_
             ۱۱۱ .....این حوصلے سے زیادہ کام کرنے کی جرأت نہ کرو۔
                  ١١٢ ..... خواص كے نزاع سے عوام كونقصان پنتيا ہے۔
   ١١٣ .....ايخ حواس ظاهري سے كام لينا اور عقل كوچھوڑ دينا 'ناواني ب_
                    ١١٤ ..... جس كودشمنون كاخطره مؤمميشه موشيارر ہے۔
```

الحمد للدكماللد في كوف البين فضل وكرم سے اس رسالے كوفتم كرايا۔ اب اس سے مخلوق كوفقع كينجيا نااس كے ہاتھ ميں ہے۔

فالحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا

ت بال ذ ی